

الصدر أورالدال معبنى با رسول الله ميلام جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بين



مصنف

فيض ملت، آفاب المسنت، المام المناظرين، رئيس المصنفين حضرت علامه الحافظ مفتى محمد فيض احمد اوليسي رضوى مدخله، العالى

> با ماهنهاء حضرت علامه مولا ناحزه على قادري

ناشر اداره تالیفات اویسیه اسلامی کتب کا مرکز محکم دین سیرانی روژبیرون سیرانی مسجد بهاول پور رابطهٔ نبر:6820890-6321 اور6830592 و 0300

| ل: الهرست مضامین |                                                            |        |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| سنخبر            | مضموان                                                     | فبرثار |
| 8                | بشارت ولا دت امام حمين ﷺ                                   | 1      |
| 9                | يبين حسين ڪي کا                                            | r      |
| 10               | فقدام صين                                                  | -      |
| 11               | امام حسين الله الله الله الله الله الله الله الل           | 74     |
| 11               | ابرامیم حسین شریقربان                                      | 5      |
| 13               | امام حسین ﷺ کا دور عثانی میں دور جوانی                     | ч      |
| 14               | فضأكل امام حسين                                            | _4     |
| 23               | حسين ﷺ کي عمادت ورياضت                                     | X      |
| 24               | فرمودات دارشادات                                           | 9      |
| 26               | یخی امام حسین شد                                           | 1.     |
| 27               | قدروا كقدرجان بين المائك                                   | 11     |
| 27               | با ا مام حسین ﷺ اور فاروق اعظم ﷺ                           | 11     |
| 29               | امام حسين الشين فضرف جكر كوشه بلكه صحابي رسول الله بحي بين | 11     |
| 32               | بيت بيد                                                    | TIM:   |
| 33               | علم غيب نبوي ﷺ كى جھلك                                     | 10     |
| 38               | حق حنين برحق حنين الله                                     | 14     |
| 41               | يزيدذ كيل وخوارا وربدكروار                                 | 42     |
| 42               | ریانی علائے أمت كا فيصله                                   | 14     |
| 45               | ب فہرست یزید کے گذے کر توت کی                              | 19     |
| 47               | اللُّ مدينه رِظَّام وستم                                   | 1.     |
| 48               | ورس عبرت بزید پرستوں کے لئے                                | FI     |
| 48               | الله يدير كالتاخ كاسزا                                     | rr     |
| 58               | س حدیث قطنطنداوریزید                                       | rr     |
| 60 (             | ر غز و ہ قطنطنیہ میں بزیدا میرنہیں ہمگوڑا ہے               | rr     |

### نام کتاب

﴿حسين ﴿ و يزيد ﴾

فيض ملت ، آفاب المستّب المام المناظرين ، رئيس المصنفين حضرت علامه الحافظ مفتى محرفيض احمداويسي رضوي مظله العالى جامعداويسي رضويه بهاوليور

بااجتمام : حضرت علامه مولانا حزه على قادري

اشاعت: ريخ الاول 1427 ه ، اير بل 2006ء

قيمت : رويے

كيوزر: محرسلمان رضاعطاري (2809884)

نَا عَلْ وْيِرَا مَنْكُ: (لِرِيحِهِ ﴾ كُر (فكس فون موباكل: (0300-2809883)

روف ریدنگ: ابوالرضامحم طارق قادری عطاری

فون موبائل : (0300-2218289) ﴿ ناشر ﴾

اداره تاليفات اديسيه اسلامي كتب كامركز محکم دین سیرانی روڈ بیرون سیرانی مسجد بہاول پور رابط نبر: 0300-6830592 اور 6830592

مش الحق افغانی۔ (۴) مولوی بشیر احمد پسر وری۔ (۵) مولوی عبدالستار تونسوی وغیرہ وغیرہ عبارات حاضر ہیں تا کہ سندر ہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔

۱) .....مولوی سیّدانوار الحق سمیل شاہ خطیب جامع مبجد وہتم مدرسہ اسلامیہ عربیہ ٹوبہ قیک سگھلا الکیور۔

یہ خارجی مولوی لکھتا ہے کہ میں سنید نا ہزید کی روح کوسلام بھیجتا ہوں جو کہ امیر المؤمنین ہے۔

۳) .....مولوی ابوالوحید غلام محد مولوی فاضل و فاضل د بو بندراجن بورڈیرہ غازیخان لکھتا ہے کہ حضرت بزید رحمۃ الله علیہ ایک جلیل القدر مجاہد اسلام ہیں اور میرا ایمان ہے کہ وہ ضروری جنتی ہیں اور مجھے اپنے والد کے متعلق تو اتنا یقین نہیں کہ وہ ضرور جنتی ہیں کیکن حضرت بزید کے متعلق میراایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہیں ور شدھدیث کا افکار کرنا پڑے گا۔
حضرت بزید کے متعلق میراایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہیں ور شدھدیث کا افکار کرنا پڑے گا۔
(کتاب رشید ہن شید ہنے متعلق میراایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہیں ور شدھدیث کا افکار کرنا پڑے گا۔

m).....مولوى غلام مرشد سابق خطيب شابى مجد لا مورنے لكھا ہے ك

جوالزامات امیر المؤمنین بزید پر لگائے جاتے ہیں وہ غلط اور بے بنیاد ہے کیونکہ آنخضرت النظیلا کی صحبت بابر کت میں بیٹھ کرتعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کرام نے بزید کی بیعت کر کے اپناامام شلیم کرلیا۔ للبذایز بدکی صدافت کا اس سے زیادہ ثبوت اور کیا ہوسکتا ہے۔ بیعت کر کے اپناامام شلیم کرلیا۔ للبذایز بدکی صدافت کا اس سے زیادہ ثبوت اور کیا ہوسکتا ہے۔ (کتاب رشید این رشید موجود)

س) .... مولوی ظہیر الدین چک نمبر ۱۳۵ گ ب ضلع لائل پورنے ابویز بد کے ایک خط کے جواب میں لکھا ہے کہ:

محتر می بٹ صاحب آپ نے پزید کے متعلق دریافت کیا ہے کہ وہ کیے شخص تصاوران کے ہارے میں

### الطلقالفا

الحمد لله وحدة والصّلوة والسّلام على من لانبي بعدة وعلى آله واصحابه اجمعين.

المابعد إقيامت قريب آئى اس كى علامات بين ايك بيكه اسلاف كوگالى دى جائين گى، گالی سے مراوتنقیص اور عیوب شاری ہے۔ اہلِ اسلام کو یقین کم آے گا کہ ایے بد بخت بد نعيب بھي اب بين جو كتے بين كرحسين الله ايے بى آل رسول فل كوسيد كہنا، ماننا حجى نہيں كيونكه جس روايت سان كاسيّد مونا ثابت باليه توسيّدنا ابوبكر وعمر الله كالسيّد مع ثابت ہے تو پھروہ اوران کی اولا دکوسیّز نہیں کہاجا تاوغیرہ اوربیسلسلہ خوارج ونواصب یعنی وشمنان اہلبیت نے عرصہ درازے چلایا ہواہے۔اس متم کے بیسیوں مسائل کھڑے کئے اوركرتے رئيں گےليكن وام بلكه بہت سے پڑھے لكھاس لئے بيس مانے كدكياا يےلوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اہلیت کے لئے ایسا کہیں۔ بیان کے مطالعہ کی کی یا پھر رؤور عایت اورمصلحت كيشي بهو كى ورنداس وقت قوم بے خبرتيس كه امام حسين بين پا كباز اور بلند قدر شخصیت کو باغی دوزخی ، لا کچی (معاداللہ) اور رسوائے زمانہ اور جس کے دوزخی ہوئے اور فاسق وفاجر ہونے کے متعلق اہل اسلام کو ذرّہ برابرشک نہ تھا لیعنی یزید کوامام برحق اور قطعی جتنی فابت کرنے پرایوی چوٹی کاز ورنگایا جار ہا ہے اور وہ لوگ کوئی گوششین ٹولی نہیں بلکہ عوام بیں مشہور ومعروف اور دین کے بڑے تھیکیدار لعنی علمائے و بوبند اوران کے ہمنوا ممکن ہے میرے ان دونقطوں پر کوئی اعتبار نہ کرے ، ان کی تحریریں ملاحظہ ہوں اور چند مولو یوں كامن ليل-

(۱) مفتی میشفیج دیوبندی - (۲) ابوالاعلی مودودی بانی جماعت اسلای - (۳) مولوی

راویی نفرلد بهاولپور بیم البعد)
حضرت امام حسین شهر ما میاسلام اور مامی جان وایمان بین ان کا ذکر خیر اماری نجات اخروی و سعادت ابدی کا موجب ہے ۔ فقیر نے سینکؤوں کتب ورسائل لکھے اور زندگی نے وفاکی تو اور بھی لکھے گا (ان شاء اللہ تعالی) کیکن میلی جات جو ذکر حسین شد میں گزور ہے ہیں پچھ السے محسول ہوتا ہے کہ۔

یں یہاں ہوں میرادل مدینے میں ہے علا مدا قبال مرحوم نے کیاخوب فرمایا ہے۔
درمیان امت آن کیوان جناب ہمچوحرف قل ھوا للہ در کتا ب
سر ابراہیم الفیلی واساعیل الفیلی بود یعنی آن اجمال را تفصیل بود در قرآن از حسین اموخت ختیم ز آتش اوشعلہ ہا اند وختیم

ជាជាជាជាជា

حسين ويزيد

ہمیں کیاعقیدہ رکھنا چاہیے تو اس کے متعلق عرض ہے کہ حمین کے متعلق یزید کا کوئی دخل نہیں ہے اور نہ بی اس کو علم تھا۔ بیشک یزید خلیفہ برخق تھے۔ (کتاب دشید ابن رشید مسخیہ ۴۳۹) ۵).....مولوی مفتی بشیر احمد خطیب جامع معجد پسر ورضلع سیالکوٹ نے تحریر کیا ہے کہ

شیعه ند بهب میں فاسق اور ظالم کی بیعت بدترین گناہ ہے اوریزید فاسق و کا فرتھا تو سیّد
نازین العابدین نے برید کی بیعت کیوں کی۔
۱ کا العابدین نے برید کی بیعت کیوں کی۔
۲ ) .... مولا ناسیّد نورالحسن شاہ بخاری مہتم مرکزی تنظیم المِسنّت بیرون بو بڑگیٹ ملتان ، نے
کھا ہے کہ مجتر م المقام ۔ وعلیم السّلام

یادفرمایا، شکرید! جواباً عرض ہے کہ یزید کے مسلمان ہونے پر تو تمام مسلمانوں کا انفاق ہے جولوگ اس زمانے میں یزید کا فرائن کا بنا ایمان مشتبہ ہے البتہ اس کے فتق وفجور میں اختلاف ہے بعض اکا برین امت نے اس کے فتق وفجور کوشلیم کیا ہے اس فتق وفجور کی مہم میں زیادہ تر اعدائے دین کا ہاتھ کام کرتا ہے فرض کال اگر فاسق تسلیم بھی کرلیا جائے تو آج کل کے فاسق کہنے والوں سے تو زیادہ فاستی قطعانہیں ہوگا۔

(كتاب رشيدابن رشيد ،صفيه٢١)

پھرڈھیٹ ایسے کہ آئیں ایسی حرکت کے متعلق پوچھا جائے تو کہیں گے تو بہ ، ہم اتو ایسے نہیں ہیں اگر موقع مل جائے تو پھرامام حسین کے دھیت دستوراتی طرح اور بزید کوامام برحق کہتے نہیں تھکیں گے۔ فقیر نے ان کے استدلال حدیث قسطنطنیہ کی قلعی کھولی۔ اس کا نام رکھا'' شرح حدیث قسطنطنیہ''۔ چونکہ وہ''انوار لا خانی'' کی نذر کر چکا ہوں۔ حضرت علامہ ابوالضیاء غلام نبی صاحب جماعتی مذکلہ کے تھم پر محرم شریف کی مناسبت سے مختر مضمون''شہادت حسین اور بخاوت برید'' کے نام'' ترجمان لا خانی علی پورسیدال صلع مختر مضمون'' شہادت حسین اور بخاوت برید'' کے نام'' ترجمان لا خانی علی پورسیدال صلع میالکوٹ کی نذر ہے''۔

لے لیا۔ اس کے بعد ہادی کا نئات ﷺ نے تھم دیا۔ میرے لاؤ لے کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کر واور عقیقة کردو۔ چنانچے ساتویں روزیہ سنت اداکر دی۔

(متدرك حاكم، ج٣، صفي ١٢١)

### نام ﴾....

ایک روایت ہے کہ حضرت علی ﷺ نے ''حرب'' نام رکھا الیکن رسول اللہﷺ نے ہدایت فرمائی کدمیرے بیٹے کانام''حسین''رکھا جائے۔(اسدالفابہ،ج۲،مغد۱۸) برورش کے .....

جب چشم رسول کا بینور'' حسین' ظاہر ہوا تو امام حسن ایجی مذت رضاعت میں سے ۔ سیّدالبشر ﷺ نے کوآپ دودھ پلایا سے ۔ سیّدالبشر ﷺ نے اپنی چجی ام الفضل سے ارشاد فر مایا، میرے بیچے کوآپ دودھ پلایا کریں۔ اس طرح جنت کے نوجوا نوں کے سردار نے فاطمہ بنت مجمد (منی الد عنہادﷺ) کا دودھ پینے کی بجائے ، ام الفضل بنت حارث کا دودھ پیا اور ان کی گود میں چلا گیا۔ اور پھر ام الفضل کی حضرت حسین ہوئی مجب کے چیش نظر شافع محشر ﷺ نے اولاد سے بڑھی ہوئی محبت کے چیش نظر شافع محشر ﷺ نے این کی پرورش بھی ام الفضل کے سپرد کردی۔

تعلیم وتر بہت ﴾..... په فرحن وصین اورزید وعلی (علیم ارضوان ) کے علاوہ اس روئے زمین بر کمی ا

بی فخر حسن وحسین اورزید وعلی (علیم ارضوان) کے علاوہ اس روئے زیبن پر کسی اور کو حاصل نہیں ہوا کہ ان نفوس قدی کی اصلاح وتربیت خود معلم کا نئات ﷺ نے فر مائی۔ آداب نماز آپ نے اس عمر میں رہنمائے ہدایتﷺ سے سیکھ لئے تھے۔

بچين سين الله كا كاست

حسنین کریمین ایکی ابھی بچے ہی تھے کہ ایک دن مجد نبوی میں جا پہنچے ، کیاد کیھتے ہیں کہ

# ﴿ بشارت ولادت امام حسين الله

حدیث شریف بین ہے کہ ایک دن ام الفضل بنت حارث، رسول اللہ بھی کی خدمت اقدی میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا، یارسول اللہ بھی بین نے رات بڑا مجیب اور بھیا تک خواب دیکھا ہے، حضور بھی نے فر مایا بیان کرو! خاتون نے عرض کیا، 'وہ خواب اس قدر ڈراؤنا اور خطرناک ہے کہ بین بیان نہیں کرسکتی ۔ رحمت عالم بھی نے تسنّی دیتے ہوئے فر مایا ۔ کوئی مضا گفتہ نہیں ہم اپنا خواب ضرور بیان کرو،عرض کی، بین نے دیکھا ہے کہ آپ بھی فر مایا ۔ کوئی مضا گفتہ نیس ہم اپنا خواب ضرور بیان کرو،عرض کی، بین نے دیکھا ہے کہ آپ بھی نے فر مایا ! کے جسد اطہر کا ایک کلاا کا من کر میری گود بین رکھ دیا گیا۔'' شاہ موجودات بھی نے فر مایا ! اس بین اس قد رکھ راہ ہٹ کی کیا ضرورت تھی ۔ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے ۔ اللہ تعالی میری نورنظر فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کو بیٹا عطافر مائے گا جمعے می گود بین اُٹھاؤ گی۔''

(متدرك حاكم صفحه ١٤١)

## ﴿ ولا دت باسعادت ﴾

سرورکوئین کی زبان مبارک سے بہتیرین کرام الفضل مسرور و مطمئن ہوکر چلی گئیں اور بات آئی گئی ہوگئی۔ زمانہ گزرتا گیا یہاں تک کہ سے کے شعبان کا جا ندنمودار ہوا اور جب شعبان کی چارتاریخ آئی تو ام الفضل کا خواب پورا ہوگیا اور مجز ضادق کی کی جا تائی ہوئی حضور کی خواب پورا ہوگی ۔ حضور کی نومولود کی جنائی ہوئی تعییر کی صدافت آفاب نصف النہار کی طرح ظاہر ہوئی ۔ حضور کی نومولود کی خبر پاکرسیّدۃ النساء رضی اللہ عنہا کے دولت کدہ پرتشریف لے گئے اور ایک پُرمتر سے آواز بیں ارشاد فر مایا 'میرے بیٹے میرے جگر کے گئرے کو میرے پاس لا وَ جگر گوشہ رسول بھی کو ایک سفید کیڑے بیل لا وَ جگر گوشہ رسول بھی کو ایک سفید کیڑے بیل اور پھر نہایت بیارے اینی آغرش نبوت بیل در کئیں کان میں اذان اور با تیں میں تکبیر کہی اور پھر نہایت بیارے اپنی آغرش نبوت میں در کئیں کان میں اذان اور با تیں میں تکبیر کہی اور پھر نہایت بیارے اپنی آغرش نبوت میں در کئیں کان میں اذان اور با تیں میں تکبیر کہی اور پھر نہایت بیارے اپنی آغرش نبوت میں

بنادیق ہیں ، چنانچہ حضرت فاطمہ بنت محد (رشی اللہ منبا و ﷺ) نے آپ کی تربیت فرمائی
اور حضرت علی ﷺ نے آپ کو لکھنا پڑھنا ، سواری ، شمشیر زنی ، نیز ہ بازی اور دوسر نونون
جنگ سکھائے ۔اس کے بعد مدینۃ النبی ﷺ نے جوعلوم وفنون کا مرکز تھا وہاں جید اصحاب
رسول ﷺ نیک وصالح اور روح پرور ماحول میں سرچشمہ ،علم وفضل سے کسپ فیض کیا۔
یہاں تک کہ نبیرہ رسول ﷺ سیرت واخلاق کا معمار بن گیا اور میدان کر بلا میں قصرشجاعت
کی پہلی این نے رکھی اور پوری اُمت کواس کی تعمیر میں مصروف کر کے اپنے محبوب نانا ﷺ کے
یاس یطے گئے۔

# ﴿امام حسين عدرسول الله الله كانكاه مين ﴾

حضورسر وركونين الله في فرمايا:

حسين منى وانا من حسين احب الله من يحب الحسين حسين سبط من الاسباط. (بنارى وتذى)

ینی جسین مجھ ہے ہاور میں حسین ہے ہوں۔اللہ تعالیٰ اسے مجوب رکھے جو حسین کو محبوب رکھے جو حسین کو محبوب رکھتا ہے۔

ابراہیم حسین اپر قربان کی ....

ایک دن حضورا نور ﷺ حضرت حسین (ﷺ) کواپٹے داکیں باز واوراپنے بیٹے حضرت ابراہیم (ﷺ) کو باکیں باز و پر بٹھائے ہوئے تھے، کہ جرائیل النظی حاضر ہوئے اور عرض کیا، خداوند تعالی ان دونوں کوآپ کے ہاں یک جاند رہنے دے گا۔ان میں سے ایک کو واپس بڑا لے گا۔اب ان دونوں میں سے آپ جسے جا ہیں پیند فر مالیں ۔حضورﷺ نے فر مایا، اگر حسین (ﷺ) ارخصت ہوجا کیں توان کے فراق میں فاطمہ ،علی (ﷺ) اور میری جان سوزی ہوگی اور اگر ابراہیم (ﷺ) وفات پا جا کیں زیادہ الم میری جان پر ہی ٹوٹے گا اس

### حسين ويزيد

ایک بوڑھا بدوی وضو کر رہا ہے مگر تھیک نہیں کر رہا ، ہر دو صاحبز ادگان نے سوچا کہ اس بوڑھا بدوی وضو کر رہا ہے۔ اچا نگ حضرت امام حسین ہے نے بڑے بھائی کو کہا کہ بھائی جان میں وضو کرتا ہوں آپ دیکھیں اگر کوئی غلطی ہوتو بتا دیں۔ان الفاظ پر بوڑھا بدوی بھی چونکا اور حضرت امام حسین ہے کو وضو کرتے دیکھنے لگا۔ چنا نچہ امام عالی مقام کے وضو کرتے دیکھنے لگا۔ چنا نچہ امام عالی مقام کے وضو کرتے دیکھنے دہے۔ نتیجہ بینکلا کہ بوڑھے نے اپنی غلطی بچھلی اور وضو بھی کرنا سیکھ لیا۔

فقدامام حسين الله المستن المستن الله المستن الله المستن ا

آپ نے دینی وفقہی مسائل بچپین میں مجھ لئے تھے۔ابوجوزاء نے عرض کی کہا ہے جد مکرم ﷺ کا کوئی واقعہ سنا ہے ،آپﷺ نے فرمایا کہ،

ایک روز بین رسول خدا ﷺ کی خدمت بین حاضر ہوااوراس وقت کچھ مجھوریں آپ
کے سامنے رکھی ہوئی تھیں ،ان بین سے ایک دانہ اُٹھا کراپنے منہ بین رکھالیا۔اور یکا یک
جمال نبوت اور جلال رسالت (ﷺ) یک جاہو گے اور جھے تنبیہ ونصیحت کرتے ہوئے فرمایا،
د' بینے تنہیں معلوم نہیں کہ صدقہ خوری آلی مجھ (ﷺ) پر حرام ، ہدایہ جائز اور حلال ہے۔'اس
نصیحت کے ساتھ بی آ قائے دوجہاں ﷺ نے انگلی ڈال کر میرے منہ سے وہ محجور نکال
دی۔ بیروایت صحابہ کی ہے اور امام بخاری نے بھی اسے نقل کیا ہے اور اس میں بیالفاظ زاکد
بین دصح صح '' پینیم کے اہل بیت زکو قانییں کھایا کرتے۔ (بخاری، جا، صفیه ۱۲)

علوی و فاطمی تربیت ﴾....

وصال رسول ﷺ کے بعد خیال فاطمۃ الز ہرہ رضی اللہ عنہا تربیت حسین ﷺ کی آرائش وزیبائش میں تو ہوگیا۔ نیک مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرکے ان کوقوم کے مقدر کا ستارہ

کے جھے اپناغم ہی پہند ہے۔ اس داقعہ کے تین روز بعد حضرت ابراہیم کے دفات پا گئے۔ جب بھی حضرت حسین کے حضورا کرم بھی خدمت میں حاضر ہوتے تو حضورا کرم بھی ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرماتے۔ اس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم (گ) کو قربان کر دیا۔

تكنته ﴾.....

حضرت شاہ عبدالعزیز رہت اللہ علیہ نے سر الشہاد تین میں لکھا ہے۔ یہ ہے کہ شہادت دراصل فضائل و کمالات کے سلسلے میں ایک اہم حقیقت ہے اور' نبوت کبرئ' جو تمام فضائل و کمالات کی آخری حدہے، ضرور تھا کہ اس میں یہ کمال بھی شریک ہولیکن منصب نبوت کی شان عالی میں اس سے اختلال کا اندیشہ تھا۔ اس کے قدرت نے اس کمال کو بجائے باپ کے بیٹے کی طرف منتقل کردیا، شاہ صاحب نے سے حدیثوں سے امام حسین کے افتطانوا سہ ہونائیں، بلکہ ابن بیٹا ہونا ثابت کیا ہے اور عقلی طور پراہے اس دعویٰ کواس سے مدل کیا ہے مونائیں، بلکہ ابن بیٹا ہونا ثابت کیا ہے اور عقلی طور پراہے اس دعویٰ کواس سے مدل کیا ہے کہ حضرت امام حسین کے اس میں تعقیر سے مدل کیا ہے خلقت کی حدیثرت امام حسین کے اس مقل ہے خلقت کیا ہے اور عقل حدیثرت امام حسین کی اس میں تھی اسے خلقت کیا ہے اور عقل حدیثرت امام حسین کے اس مقل ہے ہونائیں میں اسے خلقت کی میں اسے خلقت کی بہت زیادہ مشا ہے تھے۔

پس جو کمال بیٹے کو ملاوہ باپ بی کو ملا۔ کیونکہ گوانجیل میں ہے کہ جو پچھ باپ کا ہے وہ
سب بیٹے کا ہے لیکن حضور بھا کی تعلیم ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو پچھ بیٹے کا ہے سب باپ کا
ہے اور اس بنیا دیر شاہ صاحب کا بیقول بالکل درست ہے کہ جو نضیلت امام حسن وحسین کہ
کو حاصل ہو کی وہ دراصل سرور کا تنات بھا کے فضائل میں داخل بچھی جائے گی۔ صحابہ کرام
رضی اللہ تعالی عنہ کی نظروں میں سیر نا صدیق آکبر اور امام حسین کے حضرت صدیق آگبر کے
سات نے منصب خلافت سنجالا تو ان کے عہد میں سیّر ناحسین کے کی عمر سات آگھ برس
سے زیادہ نہ تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر نہیرہ کرسول بھی کے بڑے قدر دان تھے۔

حسين ويزيد

سیّدنا صدیق اکبر بی جناب امام حسین ک کا بہت احرّ ام و تعظیم کرتے تھے یہی کیفیت حضرت عمراور حضرت عثمان غنی رضی الله عنم کی تھی۔سیّدنا عمر وامام حسین کی بیثمار محبت و پیار کی داستانیں ہیں جنہیں فقیرآ گے تفصیل ہے عرض کرے گا۔

﴿ امام حسين ﷺ كا دورعثاني ميس دورجواني ﴾

حضرت عثمان عنی کے زمانے میں حضرت حسین کے بورے جوان ہو چکے تھے چنا نچے سب سے اقل اس عہد میں میدانِ جہاد میں قدم رکھا۔ (ابن اشرادرطبری) مسلمے میں طبرستان کے معرکہ میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ ابن خلدون لکھتے ہیں حضرت حسین کھاس الشکر میں شامل تھے جس نے مصرکوفتے کرنے کے بعدافریقہ سے ہوتے ہوئے مخرب تک پیش قدمی کی تھی۔

فتذکے زمانہ میں جب باغی حضرت عثان ذی النورین کے کامحاصرہ کئے ہوئے تھے تو حضرت حسن وحضرت حسین اپنی جان کو تھیلی پر رکھ کر کاشانہ عثانی کی حفاظت کررہے تھے یہی وجہ ہے کہ باغیوں کو سامنے سے حملہ کرنے کی جرائت نہ ہوئی ۔انہوں نے پچیلی طرف سے جھیا کے حملہ کرنے کی جرائت نہ ہوئی ۔انہوں نے پچیلی طرف سے جھیا کے حملہ کیا۔

ابن عمراورامام حسين ١٨٠٠٠٠٠٠

ایک روز این عمر کعبہ کے سامید میں بیٹے ہوئے تھے ، دیکھا کہ حضرت حسین ﷺ سامنے ہے آرہے ہیں اہل آسان کے نزدیک سامنے ہے آرہے ہیں ان کو دیکھ کر فرمایا کہ بیٹخض اس زمانہ میں اہل آسان کے نزدیک سارے اہل زمین سے زیادہ محبوب ہیں۔

دورسيّدنااميرمعاويه ﷺ ﴾....

جب خلافت سپر دکر دی گئی تو سیدنا حسین کی کو بھی برا در بزرگ کے فیصلے کے سامنے

ین ریاری یغی، کیانم اس پر راضی نہیں ہو کہتم جنت کی عورتوں کی سر دار ہواور تمہارے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سر دار ہوں۔

٣) .... حضرت ابوسعيد على فرمات بين كرحضوراكم هفي فرمايا:

الحسن والحسين سيّد الشباب اهل الجنة. (البرايدالهايي مؤا ـ ٣٥)

لینی جس وصیل کے دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردارہیں۔

٣) .... حفرت جابر بن عبدالله في فرمات بين كرحضور الله في فرمايا:

من سرة ان ينظر الى رجل من اهل الجنة وفي لفظ الى سيد شباب اهل الجنة فلينظر الى المسيد شباب اهل الجنة فلينظر الى الحسين بن على . (ابن حيان، ابويعلى، ابن عما كربور الابسار سفره ١٣٩)

یعنی، جس کے لئے باعث مسرت ہو کہ وہ کی جنتی مرد کو دیکھے (اورایک روایت کے الفاظ میں ہو کہ وہ حسین بن علی (ﷺ) کو دیکھے۔ یہ بیل کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھے ) تو اس کو جا ہے کہ وہ حسین بن علی (ﷺ) کو دیکھا کہ ۵).... حضرت اسامہ بن زید ﷺ فرماتے ہیں کہ بیل نے حضور سرور عالم ﷺ کو دیکھا کہ حسن وحسین ﷺ کو لئے ہوئے فرمار ہے تھے:

هذان ابناي و ابنابنتي اللُّهم اني اجهما فاجهما واحب من يحبهما . (تَذَيُّريف)

" بدونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں ،اے اللہ میں ان کومحبوب رکھتا ہوں

تو بھی ان کومجوب ر کھاوران کوبھی محبوب ر کھ جوان کومجوب ر کھے۔

فائده: .... يا حاديث مبادكة يت ذيل كى مصداق بير

اللەتغالى فرما تاہے:

قل لا استلكم عليه اجراً الا المودة في القربي . (فرري)

ترجمہ: فرمادیجئے اے لوگو! میں تم ہے اس (ہدایت دنبلغ) کے بدلے کچھ اُجرت وغیرہ نہیں

مانگنا ،سوائے قرابت کی محبت اے ۔ چنا نچے روایت اس کی مؤید ہے۔

سرخم کرنا پڑا۔ آپ اس زمانے کی لڑائیوں میں برابر شریک ہوئے۔ چنانچہ وسے میں فسطنطنیہ کی مشہور مہم میں مجاہدانہ شرکت کی تھی۔ مشہور عیسائی مؤرخ گین اپنی کتاب'' زوال روما'' میں اس مہم میں آپ کی شرکت اور آپ کے شجاعا نہ کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ حسن کے براور خور دسین شے نے اپنے باپ کی شجاعت بسالت سے بطور ور شدھتہ پایا ہے۔ حسن کے براور خور دسین شے نے اپنے باپ کی شجاعت بسالت سے بطور ور شدھتہ پایا ہے چنانچ قسطنطنیہ میں عیسائیوں کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں حضرت حسین میں نے انتہاری کارنا مے انجام دیئے۔ امیر معاویہ شے اور اہلیت کے واقعات نیاز مندانہ فقیر کی کتاب ''الرفاھیہ فی الناہیم فن ذمہ معاویہ' میں پڑھئے۔

﴿ فضائل امام حسين ﷺ ﴾

بینارفضائل میں سے چندفضائل ملاحظہ ہو:

ا) .....حضرت خذیفة الیمان در مات بین که ہم نے ایک دن حضور الله کومسرور دیکھا اوروجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا:

وكيف الااسروقد اتباني جبرئيل فبشر ني ان حسنا وحسينا سيد الشباب اهل الجنه وابو هما افضل منهما. (كراسمال، ج)مفر ١٠٨٨)

کیے مسرور نہ ہول جب کہ جرائیل امین (انظیمی ) میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے جھے بشارت دی ہے کہ بلاشبہ حسن وحسین (ﷺ) جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اوران کاباب ان ہے بھی افضل ہے۔

۲).....حضرت علی علیہ سے مروی ہے کہ حضور علی نے حضرت فاطمۃ الزہر ورضی اللہ عنہا ہے فر مایا:

الا ترضين ان تكونى سيدة النساء اهل الجنة و ابنيك سيّد الشباب اهل الجنة . (البرابيوالتهايم مفراا ٢٥٠)

"من احبه ما احبنى ومن احبنى احبه الله ومن احبه الله ادخله الجنة ومن البغضهما البغضى ومن البغضى البغضه ومن البغضه الله ادخله النار".

(متدرك ماكم، جلد المفرد المعلم المعل

یعن، جس نے ان دونوں کومجوب رکھااس نے جھے کومجوب رکھااور جس نے جھے کومجوب رکھااس نے اللّٰد کومجوب رکھااور جس نے اللّٰد کومجوب رکھااللّٰہ نے اس کو جنت میں داخل کیا اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھااس نے جمھے بغض رکھااور جس نے جمھے سے بغض رکھااس نے اللّٰہ سے بغض رکھااور جس نے اللّٰہ سے بغض رکھااللّٰہ نے اس کو دوزخ میں داخل کیا۔

ا).....حضرت الوسعيد خدرى الله عدوايت بكر حضورا كرم الله فرمايا:
 والذى نفسى بيده لا يبغضنا اهل البيت احدالا ادخله النّار.

(زرقاني على المواهب منحد ١٢ الصواعق صفح ١٤١)

ینی جشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قندرت میں میری جان ہے جس کسی نے بھی ہمارے اہلیب سے بغض رکھا۔ اللہ نے اس کوجہنم میں داخل کیا۔

اا) ..... حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہم وی ہے کہ حضور سیّد العالمین ﷺ ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حسین شخص۔ آپ بھی حسن الشہ اللہ ﷺ ، کو چو متے اور بھی حسین (ﷺ) کو ۔ ایک شخص نے آپ ﷺ ہے کہایار سول اللہ ﷺ ، آانک لتجھما؟ فقال من احبھما فقد احبیّنی و من البغضھما فقد ابغضی . (البدار والنہایہ، جلد اسفوری)

یبنی،آپان دونوں کومجوب رکھتے ہیں؟ فرمایا،جس نے ان دونوں کومجوب رکھا ہیشک اس نے مجھے محبوب رکھا اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے درحقیقت مجھ سے بغض رکھا۔ ٢) ..... حضرت عبدالله بن عباس فلفرمات بين كرحضورا كرم فلك قرمايا:

لااستلكم عليه أجراً الاالمودة في القربيٰ ان تحفظوفي اهل بيتي وتودوهم بي . (ررمنثور)

یعن الوگومیں تم سے اس ہدایت و تبلیغ کے بدلے کچھ اُجرت نہیں ما نگٹا۔ سوائے قرابت کی محبت کے اور رید کہتم میری حفاظت کرو۔ میرے اہل بیت کے معاطعے میں اور میری وجہ سے ان سے محبت کرو۔

ف المده بهم في ترب كيا ب كه جمل كاليمان تابناك بوه البليت اور سادات بر مجت كرتا ب جس كادل تار يكي يل دُوبا بواب وه ان يغض اور نفرت كرتا ب محبت كرتا ب حضرت على الله ب روايت ب كه حضورا كرم الله في حسنين كريمين ( الله ) كالتحد يكو كرفر مايا:

من احبّنی واحب هذین واباهماوامهما کان معی فی در جتی یوم القیامة.

ین ، "جس نے بھے کومحبوب رکھا اوران دونوں (حس وحین) اوران کے باپ (علی دن) اوران کی مال (فاطمہ رضی الله عنها) کومحبوب رکھاوہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجہ بین ہوگا۔"

٨).....حفرت الوهريره هفرمات بيل كرحضور مروركائنات الله في فرمايا:

من احب الحسن والحسين فقد احبّني ومن ابغضهما فقد البغضي. (اس) صفير المراس من المراس المراس

(ابن ماجه صفي ١٢ متدرك حاكم ، جلد ٢٣ صفي ١٧١)

ینی ، جس نے حسن وحسین (ﷺ) کومجوب رکھا اس نے درحقیقت مجھے محبوب رکھا اور جس نے ان دونوں ہے بغض رکھااس نے درحقیقت مجھ سے بغض رکھا۔

الا) .... حضرت اسامہ بن زید اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کی کام کے سلسلے میں حضور اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس حالت میں تشریف لاے کہ آپ کے پاس کوئی چز کیڑے میں لیڈی ہوئی تھی، میں نے عرض کیا یہ کیا ہے؟

فكشفه فاذاهو حسن وحسين على وركيه فقال هذان ابناى وابنا ابنتي اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما (كنزامال فرا)

یعیٰ، پس آپ نے کیٹر ااٹھایا تو وہ حسن وحسین کے تھے۔ قرمایا یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں ۔اے اللہ بیس ان کو مجوب رکھتا ہوں تو بھی ان کو مجوب رکھا ور جوان کو محبوب رکھاس کو بھی محبوب رکھ۔

١١) .... حفرت عبدالله عدفرمات بن كرحفود فل تمازير هدب تف:

ف جاء الحسن والحسين فجعلا يتو ثبان على ظهره اذا سجد فارادالناس زجرهما فلما سلم قال للناس هذان ابناي من احبهما فقد احبني .

(البدايية النهابية جلد المصفحة ١٣٥)

ینی، توحسن وحسین کی آئے جب آپ کی سجدہ میں گئے تو وہ دونوں آپ کی پشت انور پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے چاہا کہ ان کوشع کریں ، جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں سے فرمایا ید دونوں میرے بیٹے ہیں جس نے ان دونوں کو تجوب رکھا، اس نے جھے تجوب رکھا۔ ۱۸) .....حضرت جابر کے فرماتے ہیں کہ ١٢) .... حفرت براء الله فرمات إلى:

ان رسول الله على حسنا وحسينا فقال اللهم انى احبهما فاحبهما . (ترزی شريف)
كر حضور الله على اور حسين في كود يكها تو كها الله الله الله الله وتول كومجوب ركمتا مول سوتو بهي ان كومجوب ركه -

۱۳).....حضرت سعد بن ما لک ﷺ فرماتے ہیں کہ میں حضورﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وفت حسن وحسینﷺ آپ کی پشت مبارک پر کھیل رہے تھے۔

فقلت يا رسول الله الله المحبهما؟ فقال و مالي لااحبهما وانهما ريحانتاي من الله . (كرامال مخرا)

۱۱۷) .... حضرت زید بن افی زیاد فرماتے بیں کہ حضور اللہ سیدہ فاطمہ کے گھر کے دروازے کے پاس سے گزرے اور حضرت حسین اللہ کے رونے کی آواز سی تو فرمایا۔ بیٹی ! اس کو رونے نددیا کرو۔ الم تعلمی ان بھاء و یو ذینی . (تشریف البشر سفی ۱۵ بنورالا بصار سفی ۱۱۱)

یعن ، کیا تمہیں معلوم نہیں اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔

١٥) .... حفرت الوبريره في فرمات إلى:

رؤ يت رسول الله هي يمتص لعاب الحسين كما يمتص الرجل التمر . (اورالابسار منها المناسقة ١٣٩٤)

یعی، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ سین کے منہ کے لعاب کواس طرح چوستے تھے جس طرح کہ آدی تھے ورکو چوستا ہے۔

فائده المحسين، في في حضورني پاك كاندگاندى بين اس طرح صاجرادگ

اس سے لڑنے والا ہوں۔ اور جوان سے کے رکھے میں ان سے کے رکھنے والا ہوں۔

ف ا قدہ: ان تمام احادیث میں وجو ہے جہت اہل بیت اور ترکم یم بغض وعدادت صراحة ثابت ہے یمی وجہ ہے کہ صحاب ، تابعین ، تج تابعین اور ائمہ کرام عیم الرضوان اہل بیت نبوت کی بہت زیادہ تعظیم وتو قیر کرتے اور ان سے الفت و محبت رکھے۔

۲۱) .....حفرت حذیفہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نما زصفورﷺ کے پیچھے پڑھی۔ آپ نے میرے چلنے کی آوازئی تو فرمایا کیا حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یارسول اللہ ﷺ!فرمایا:

ما حاجتك غفر الله لك ولا مك ان هذا ملك لم ينزل الارض قط قبل هذه اللبلة استاذن ربه ان يسلم على ويبشر ني بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وان المحسن والحسين سيد اشباب اهل الجنة . (تندى مثلوة صورا على على المجنة وان المحسن والحسين سيد اشباب اهل الجنة . (تندى مثلوة صورا على المجنة وان المحسن والحسين سيد اشباب اهل الجنة . (تندى مثلوة صورا على المجنة وان المحسن والحسين سيد اشباب اهل الجنة . (تندى مثلوة صورا على المجنة وان المحسن والحسين سيد اشباب اهل الجنة . (تندى مثلوة صورا على المحسن والحسين سيد الشباب المل المحسن والحسين سيد الشباب المل المحسن والحسين سيد الشباب الملاء المحسن والحسين سيد الشباب الملاء المحسن والحسين سيد الشباب الملاء المحسن والمحسن وا

یعن، تخفی کیا حاجت ہے اللہ تھ کواور تیری والدہ کو بخشے (پھر) فرمایا ، یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس نے اپنے ترتب بھی سے مجھے سلام کرنے اور مجھے بشارت دینے کے لئے اجازت ما تگی ہے کہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسین (پھر) جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سردار ہے اور حسین (پھر) جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مصرت یعلی بن مر ہ پھی فرماتے ہیں کہ حضور بھرنے فرمایا کہ

حسيان منتى وانا من حسيان احب الله من احب حسينا حسين سبط من الاسباط . (تدى مكاوة صفرا ٥٥)

یعی، حسین مجھ سے ہاور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا۔ حسین اسباط میں سے ایک سبط ہے۔ لیعی ، جیسے اولا دیعقوب الفیلیٰ بکثرت ہے ایسے ہی امام حسین دیائی کی اولا دبکثرت ہوگی۔ میں چجز ہ غیب سے متعلق ہے کہ آج و نیا کھر دخلت على رسول الله وهو حامل الحسن والحسين على ظهره وهو يمشى بهما على اربع فقلت نعم الجمل جملكما؟ فقال ونعم الراكبان هما. (كزام)ل، بلدك مقره الالهار والهار عليه المراسق الما)

ینی ، میں رسول اللہ بھی کی خدمت الذی میں حاضر ہوا۔ آپ بھی نے حسن وحسین ( اللہ بھی نے حسن وحسین ) کواپنی پہت ہر بیٹھا یہ واقوال کی خدمت الذی بیٹھا نے کہا ( اے شنہ اود ) تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے؟ تو آپ بھی نے فرمایا سوار بھی بہت ایجھے ہیں۔
کسی شاعر نے اسے یوں ادا فرمایا

بهرآل شنراده خیرالملل ۱۶۶۵ دوش ختم الرسلین نعم الجمل ۱۹).....حضرت انس پیش فرماتے بین که حضور بھے سے پوچھا گیا:

اى اهل بيتك احب اليك؟ قال الحسن والحسين او كان يقول بفاطمه ارعى ابنى فيشمهما وبغمهما اليه . (تَمْكَ رُبِيْ وَثَالُوة شَرِيفٌ مُحَاكِم)

ین، آپ کے اہل بیت میں ہے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، حسن وحسین (ﷺ) اور آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها ہے فرماتے ، میرے دونوں بیٹوں کو بلا کا تو آپ دونوں کوسو تھے اور اپنے سینے سے چمٹا لیتے۔

یمول کی طرح ہے سو تھھتے تھے ان کو مصطفط جب جھی ہوتے تھے ناناہے بہم حضرت حسین ۲۰) ۔۔۔۔ حضرت زید بن ارقم ﷺ فرماتے ایس کہ:

ان رسول الله الله المحلى و فاطمة والحسن والحسين انا حوب لمن حادلهم وسلم لمن سالمهم . (تندى شريف مقلوة شريف مقلة ١٩٥٥ - البرايد النهايه) يعن على وفاطر وحن وحسين رشى الدعيم اجعين كمتعلق فرما يا كه جوان سائر عين

نوازے گئے ، سات سال سلسل حبیب کبریا گئی کی نگاہوں سے نوازے گئے ، کیونکہ جب حضور سرور عالم گئی کا وصال ہوا تو امام حسین گئی کی عمر مبارک سات سال تھی اس لئے ہم المستقت حسین کر بیمین کئی دونوں شیزادوں کو صحابی مانے ہیں لیکن قسمت کے مارے خوارح زماندان کی مذصر ف صحابیت کے مشکر بلکہ اکثر کمالات کو مانے ہی نہیں تفصیل آتی ہے ، مزید فضائل کے لئے فقیر کی کتاب ' ذکر اہلدیت کرام' کا مطالعہ کیجئے۔

﴿ حسين ﷺ كى عبادت ورياضت ﴾

ان گونال گول صفات کی حامل رہ جستی عبادت دریاضت میں بھی ایک مثالی جستی تھی چنانچے آپ کے دن رات درس وقد ریس میل گزرتے تھے اور نماز کے وضو کی تجدید فرماتے اور رکوع و بچود کی حالت میں پوری پوری رات گزرجاتی اور چیرے کارنگ متغیر ہوجا تا۔ جب لوگوں نے اس کیفیت کے متعلق دریافت کیا تو آپ کھیے نے فرمایا۔

'' چوقنص دنیامیں خداے ڈرتا ہے وہ قیامت کے روز ماٹمون رہتا ہے۔''

علم وفضل ﴾.....

"استیعاب" و"اسدالغاب" میں لکھا ہے کہ علائے تاریخ وسر حضرت امام حسین اللہ علم فضل کے بارے میں متفق الرائے ہیں۔ برٹ برٹ موے صحابہ بھی بعض مسائل میں آپ کی علمی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے فور بھی ایک بلند پایہ عالم اور فقیہ تھے، اسیر کی رہائی کے سلسلہ میں مسئلہ دریافت کرنے کے لئے آپ کے بات پاس کئے ، حضرت عبداللہ بن زبیر کے لئے آپ کے پاس کئے ، حضرت عبداللہ بن زبیر کے لئے آپ کے بات کے دور کی کا دمہدارکون ہے؟ آپ بات نے درمایا کہ "جن لوگوں کی کفالت میں اڑتے ہوئے وہ گرفتار ہواان کا فرض ہے کہ وہ اے آزاد کرائیں۔"

یل سینی سادات کی کثرت برنبیت هنی سادات کے ...

این ابو ہریہ دی فرماتے ہیں ، میری ان آنکھوں نے دیکھا اور کا نوں نے سُنا کہ حضور ﷺ حضرت حسین ﷺ کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے اور حسین ﷺ کے پاؤں حضور ﷺ کے پاؤں پررکھے تھے اور رسول اللہ ﷺ فرمار ہے تھے اے نشے قدموں والے چُرہ آپ آپ آپ مانچہ مسابقہ ہم اطہر پر چڑھنے گئے یہاں تک کہا ہے قدم صفور ﷺ کے سینہ پررکھ دیے ، پس حضور ﷺ نے فرمایا منہ کھول ، پھر آپ ﷺ نے لعاب وہ من ڈالا اور منہ چوم لیا ۔ پھر کہا اے اللہ ااے محبوب رکھ ، کیونکہ ہیں اسے محبوب رکھتا ہوں۔

فائدہ : جس کی تربیت سرور عالم اللہ کی گود مبارک میں ہو، جس کے مند میں مصطفے کر یم اللہ کا الدازہ کون کرسکتا ہے۔

۲۲) ..... ابو ہر رہ ہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ اللہ مجد میں تشریف رکھتے تھے فرمایا، وہ شوخ لڑکا کہاں ہے؟ لیعنی ، سیّد ناحسین ﷺ اسیّد ناحسین ﷺ آے اور آپ کی گود میں گر پڑے اور آپ کی واڑھی مبارک میں انگلیاں ؤالے لگے۔ آپ ﷺ نے حسین ﷺ کے منہ پر بوسہ ویا اور فرمایا، یا اللہ میں حسین سے مجت کرتا ہوں تو بھی اس سے مجت کر اور اس سے بھی جو حسین ﷺ میں سے مجت کر اور اس سے بھی جو حسین ﷺ میں جبت کر ہوں اس سے مجت کر اور اس سے بھی جو حسین ہے ہوں تو بھی اس سے مجت کر اور

فائده : کیسی شان محضرت صین کی کرمجوب خدا (بیدوف) کی گودیس لیخ اور کا ندهول پرسوار ہوئے ، لعاب وہن نوش فر مایا۔ طرح طرح کی نبوت نوازشوں سے

# خوردسال بچه کاوظیفه که .....

عبدالله بن زبیر الله علی کے استفسار کے جواب میں آپ نے بچہ کے وظیفہ کے بارے میں آپ نے بچہ کے وظیفہ کا مستحق بارے میں یہ فتوی دیا کیطن مادر سے نکلنے کے بعد جب بچہ آزاد ہے وہ وظیفہ کا مستحق موجاتا ہے۔

## ﴿ فرمودات وارشادات ﴾

افدوں کے عقیدت مندان صین کے دخفرت صین کے دافعات ملتے ہیں گیا کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ان کے بیانوں ہیں شجاعت و بہادری کے دافعات ملتے ہیں لیکن بیہ انداز کیا ہوا ہے۔ ان کے بیانوں ہیں شجاعت و بہادری کے دافعات ملتے ہیں گئی تھے ، ایک نہیں بیان کیا جاتا کہ حضرت امام صین کے ایک بہت بڑے معلم اخلاق بھی تھے ، ایک طرف تو آپ میدان کارزار ہیں تلواروں کے ساتے ہیں یا تعلیم دے دہ ہیں کہ جب تن وباطل ہیں تکراؤ اور مقابلے کا مرحلہ در پیش ہوتو حق کی جایت اور مدافعت اور باطل کی برئیت و مرکوبی کے لئے تیار ہوجاؤ اور اپ مال واسباب کے علاوہ اس پر اپنی اولا دبھی برئیت و مرکوبی کے لئے تیار ہوجاؤ اور اپ مال واسباب کے علاوہ اس پر اپنی اولا دبھی تر بان کردو۔ گر باطل کے سامنے سرشلیم خم نہ کرولیکن دوسری طرف آپ کی بیرحالت ہے کہ جب گوشہ عافیت ہیں ہیں تو اسلامی معاشر ہے کی فلاح و بہبود کے طریق کار پر غور کرتے نظر آتے ہیں اس سلسلے میں ان کے بلندیا پر خطربات شاہد ہیں نہونہ ملاحظہ ہو:

میدان کر بلامیں امام صین کے بورے اطمینان سے انز کر نظر برنید کا جائزہ لے رہے سے کہ لشکر برزید ہے آواز آئی جسین دیر کیوں کررہے ہو، کیا برزید کی بیعت کے تعلق سوج رہے ہو؟ عمر و بن سعد کی اس بدز بانی ہے حیدری خون جوش میں آگیا اور گھوڑے کو ایز لگائی اور نہالفکر اعداء کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک ایمان افروز خطبدار شاد فر مایا۔ فر مایا! اے باطل پر سنواور دین کے دشمنو! سنواور غور سے سنو کہ بیج ہو کچھتم کررہے ہو

### مسين ويزيد

ده کون ہے اور جس کے خون ہے، پیاسے ہو، اس کی شان کیا ہے، میرے حسب نسب کو یاد

کرو ہیں اس رسول کا نواسہ ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، بیں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تہارا

ظیفہ اور امام تھا، اور بیں اس بال کا فرزند ہوں جس کی فرشتوں کوشرم تھی۔ میرا خاندان ،

خاندان نبوت ہے، میرا گھر انہ نورانی اور پاک ہے۔ آیت تظیم ہماری شان میں نازل ہوئی

ہے۔ امام الا نبیاء بھی کے دوش پر سوار ہونے والاحسین ہوں۔ میں محبوب خدا کی زلفوں سے

کیلی والاحسین ہوں۔ میرا کوئی تصور ہے تو بناؤ، میرا کوئی جرم ہے تو ثابت کر واور میرا کوئی

گناہ ہے تو آواز دو اور میں خور نبیں آیا تمہارے بلائے پر آیا ہوں ہم ہارے سینکٹروں خط

میرے پاس موجود ہیں اور پھر آپ نے ایک کا نام لے کر مخاطب کیا اور فر مایا کہ دنیا

کولا کی بین آکر اور بزید کے غیر اسلامی دربارے انجام وکرام پانے کے طبح بیل عزت

بیفیمرکو ہلاک کرنے کا ارادہ اب بھی چھوڑ دو اور اپنی عاقبت کوسنوار و۔ میر اضراح ہیں ضرور

ہاں تہماری نظر میں اگر یہ اقصور ہے تو وہ مید کہ میں بیزید کی بیعت نہیں کرتا اور ایک فاسق وفاجر کے آگے سرنہیں جھکا تا تو س لو، میں اپنا سب کچھ قربان کردوں گا، جھوک اور پیاس برداشت کراوں گا، اکبراور اصغر کوہنس کے نثار کردوں گا اور خود بھی نیزے پر پڑھ جاؤں گا مگر فاطمہ کے لال سے میدنو قع شرکھو کہ وہ بھوک اور پیاس، خوف وہراس اور قمل اولاد کے ڈرسے بیزید کی بیعت کرلے گا۔

شعروشاعری ﴾....

حضرت امام صین استان نے شاعری کوئن کی حیثیت ہے بھی اختیار نہیں فر مایا اور ندکی استیار نہیں فر مایا اور ندکی اسپ کلام کو جمع کرنے کا التزام کیا لیکن فطرت کی طرف ہے طبع موزوں ، عقل سلیم اور ذہن رسالے کرآئے تھے اور شذہ احساس کی دولت ہے مالا مال تھے اس لئے بسا اوقات

حالات وواقعات اورقدرتی مناظرے متاثر ہوکرآپ پرشاعرانہ کیفیت طاری ہوجاتی تھی اوراس حالت بیس زبان پر بے ساختہ موزوں کلام جاری ہوجاتا ہے اور پیکلام انتہائی پاکیڑہ اور فصاحت و بلاغت کے اعتبارے بلند پایہ ہوتا تھا۔ بطور نمونہ یہاں صرف و و شعر نقل کے جاتے ہیں ۔۔

اذا ما عضک الدھر ہ تمل الی خلق ولا تسل سوا الله تعالیٰ قاسم الرزق یشی دنیا کی طرف سے جب تہمیں تکلیف پہنچائی جائے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے جو روزی رسال ہےاورکی کے سامنے دست سوال دراز نذکرو۔

ا) ..... حضرت امام حسین رہنا ہے تنی اور لوگوں کی امدادین اپنی جان ومال پیش کرنے والے عضرت امام حسین رہنے ایک واللہ کے لئے کسی کی حاجت بوری کرنا میں اپنے ایک مہینہ کے اعتکاف سے بہتر سجھتا ہوں۔

۲).....ابن عسا کر لکھتے ہیں کہ سیّد نا حسین کھی خدا کی راہ میں کثرت سے خیرات کرتے ہے کوئی سائل بھی آپ کے دروازہ سے ناکام نہ والیس لوثنا تھا۔ ایک دفعہ ایک سائل مدینے کی گلیوں میں چھر تا پھرا تا دردولت پر پہنچااس وقت آپ تماز میں مشغول تھے۔سائل کی صدا سن کرجلدی جلدی فمازختم کی۔ بانبر نکلے ،سائل پر فقر و فاقہ کے آٹارنظر آئے اسی وقت قنبر

حسين ويزيد

فادم کوآواز دی قنم حاضر ہوا۔ آپ نے بو جھا، ہمارے اخراجات میں پکھ باتی رہ گیا ہے؟
قنم نے جواب دیا، آپ نے دوسودر ہم اہل بیت میں تقییم کرنے کے لئے دیے تھے وہ انجی
تقیم نہیں کے گئے ہیں، فر مایا اس کو لے آئے، اہل بیت سے زیادہ ایک اور سختی آگیا ہے،
چنا نچای وقت دوسو کی تھلی منگا کر سائل کے حوالے کر دی اور معذرت کی کہ اس وقت ہمارا
ہاتھ خالی ہے اس لئے اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتے۔

ہ سے ماں مسین شفر مایا کرتے تھے کہ جس نے سخاوت کی اس نے نفع پایا اور جس سے بخل کیا وہ ذلیل ہوا، جس نے اپنے بھائی سے نیکی کرنے کی جلدی کی ہوہ کل اپنے رب سے حضور پیش ہوتے وقت اس کو پالے گا۔

﴿ قدروالے جانے ہیں قدر سین ﷺ کی ﴾

یہ بحث طویل ہے امام حسین کی یہ قدر در مزات کیا کم ہے کہ آپ امام الانبیاء ﷺ کے جگر گوشہ اور نواسہ بے مثال ہیں۔ اس نسبت کی قدر دمزات صحابہ کرام رضی اللہ عنم جانے ہیں یا اولیائے کرام رسم اللہ یا پھروہ عوام جو صحابہ کرام اور اولیائے عظام کے نیاز مند فقیر چند نمونے سیّدنا فاروق اعظم کے حالات کے عض کرتا ہے۔

امام حسين الهاور فاروق اعظم الله

تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ فاروق اعظم گفت نے اپنے دور خلافت ہیں آپ نے وہی روز بینہ قبول کیا جوسیّدنا صدیق اکبر گفتا کا تعالی کا اندازہ کرکے اے مالات کا اندازہ کرکے اے بڑھانا چاہاتو خودعرض کرنے کی جرائت ندہوئی۔ حضرت ام المؤمنین سیّدہ حفصہ رضی اللہ عنہا (لینی، آپ کی لخت چک کو وسیلہ بنایا اور اُن سے اپنا نام مخفی رکھنے کی درخواست کی ، حضرت عنہا (لینی، آپ کی لخت چک کی وسیلہ بنایا اور اُن سے اپنا نام مخفی رکھنے کی درخواست کی ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بات کی تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا۔ جس چیز پرحضور رسول خدا گھ

حنین ہے بیار ﴾....

حصرت عربھی حصرت حسن و شین (رضی الله عنبم اجمعین) ہے بہت محبت کرتے تھے ،
اور دونوں کو جمیشہ اپ لڑکوں ہے مقدم رکھتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے لوگوں میں پہلے رقم النہوں نے لوگوں میں پہلے رقم النہ میں کا اور اس میں ہے دونوں بھا بھوں کو دس دس بڑار رو ہے دیئے ، بیدد کچھ کر حصرت عمر الله کے صاحبر اور عبداللہ بن عمر بھانے نے کہا کہ آپ جائے ہیں کہ میں بہت پہلے اسلام عبداللہ جھے تنہاری ۔ اس پر بھی ، ان لڑکوں کو بھو پر ترقیج دیتے ہیں۔ حضرت عمر بھانے نے فر مایا ،
عبداللہ جھے تنہاری بید بات من کر بردار رقی ہوا ہے تم بتا کو کہ تبہارا انا تا ان کے نا نا کی ما تند تھا ؟
کیا تنہاری ماں ان کی ماں کی ما تند ہے ، تنہاری ناتی ان کی ناتی کی ما تند ہے ۔ سنوان کے بابا ان کے ماموں کی مانند ہے ۔ سنوان کے بابا رسول اللہ تھا جہ ان کی ما تند ہے ۔ سنوان کے بابا رسول اللہ تھا ہے کہ ان کی ناتی حضرت ایراہیم رسول اللہ رسی اللہ کی ناتی کی خالا کی رسول اللہ کی دیا ہوں ۔ دھرت ایراہیم رسول اللہ اللہ کی نیا جسم ان کے ماموں دسول خدا تھا کے صاحبر ادیے حضرت ایراہیم رسول خدا تھا کی صاحبر ادیے حضرت ایراہیم رسول خدا تھا کی صاحبر ادیاں حضرت زیب ، حضرت دیا در سے حضرت ایراہیم دھرت آم کا توم (رضی اللہ عنہ من ) ہیں ، ان کے ماموں دسول خدا تھا کے صاحبر ادیاں حضرت زیب ، حضرت دیے اور ایسی دھرت آم کا توم (رضی اللہ عنہ من ) ہیں ، ان کے ماموں دسول خدا تھا کو صاحبر ادیاں حضرت زیب ، حضرت دیا ہوں ۔ حضرت آم کا توم می رضی اللہ عنہ من ) ہیں ، ان کے میتے جسم بیں ابی طالب (بھا) ہیں ۔

ا مام حسین پی نہ ضرف جگر گوشہ بلکہ صحابی رسول ﷺ بھی ہیں

ہم خوارج زمانہ پر جیران بیں کہ رسول اگرم ﷺ کے کمالات اور آپ کی اولاد کے مناقب وکرامات ہے تو ضدر لیکن آپ کے سحابہ کرام ﷺ کے نام پر قربان انہیں یقین ہو ن قاعت فرمانی، میں اضافہ نہیں کروں گا، پھران سے پوچھا، حضور بھی کالباس کیا تھا؟ کہا
دولباس سے، انہیں وہ وقود سے ملتے سے اور جسے کے روز پہنتے ہے۔ پھرسوال کیا، میرے آتا
مضور بڑے شوق سے کھاتے تھے (بھی) پھر پوچھا، سرور عالم بھی کا بچونا کیا تھا؟ بتایا ایک حضور بڑے شوق سے کھاتے تھے (بھی) پھر پوچھا، سرویوں میں آدھا، پچھاتے اور آدھا اوڑ ھام سا کپڑا تھا۔ گرمیوں میں تبہ کر کے بچھا لیتے، سردیوں میں آدھا، پچھاتے اور آدھا اوڑ ھالے میں تبدی بیا ہوں کو بتا دو میں بھی حضور بھی کی بیروی لیتے تھے۔ ارشاد ہوا، حضر امیر اروز یہ برخوانے والوں کو بتا دو میں بھی حضور بھی کی بیروی کے کروں گا اور فالتو اشیاء سے پر بیرز کروں گا۔ لیکن نسبت نبوی بھی پر آپ جیسا شاہ خرج کروں گا۔ اور فالتو اشیاء سے پر بیرز کروں گا۔ لیکن نسبت نبوی بھی پر آپ جیسا شاہ خرج کے خصور تھا۔ کو میں کہ حضور بھی کے خصور تھا۔ کروں گا اور فالتو اشیاء سے پر بیرز کروں گا۔ لیکن نسبت نبوی بھی پر آپ جیسا شاہ خرج کے خصور تھا۔

نسبت مصطفي كااحرام ....

عشق کا ایک اہم نقاضا ہے ہے کہ مجبوب کے ساتھ نمبت رکھنے والوں کا بھی ادب واحر ام کیا جائے ،امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم کے بھی اپنے مجبوب کریم کی ایست رکھنے والی شخصیتوں کا بہت احر ام کرتے تھے۔ جنانچہ وظا کف مقرر کرتے وقت سب سے زیادہ وظیفہ (ہیں پجبیں ہزاردہ ہم کے زیب) عم ربول مقبول کی سیدنا حضرت میاس سب سے زیادہ وظیفہ (ہیں پجبیں ہزاردہ ہم کے زیب) عم دبول مقبول کی محدرت سیدہ عائش میں اللہ عنہا سے حضور مرود کو نین بھی کوسب سے زیادہ محبت تھی ،البذاان کا وظیفہ زیادہ مقرد کرنا رضی اللہ عنہا سے حضور مرود کو نین بھی کوسب سے زیادہ محبت تھی ،البذاان کا وظیفہ زیادہ مقرد کرنا جا ہم مسلم است رضی اللہ عنہا نے ہے کہہ کر انکاد کر دیا کہ صبیب کہریا تھی سب از وائی معلم است (بقی اللہ عنہا نے یہ کہہ کر انکاد کر دیا کہ صبیب کہریا تھی سب از وائی مطلبہ است (بقی اللہ عنہا نے اسامہ بن زید (ہو حضور تھی کے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے ساجز ادے تھے کہ کر انگاد سے زیادہ مقرد کیا تو انہیں شکا یت صاحبر ادے تھے ) کا وظیفہ اپنے گئے تہ گر حضرت عبداللہ سے زیادہ مقرد کیا تو انہیں شکا یت صاحبر ادے تھے ) کا وظیفہ اپنے گئے تہ گر حضرت عبداللہ سے زیادہ مقرد کیا تو انہیں شکا یت

الى ان توفى وهو عندراض ولكنه كان صغيرًا. اورمقصديب كرسين معاصر رسول إلى ، جنهول في صفوركاز مات بإيا اوران سراضي تشريف لي كر ف انه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بئت رسول الله الله التي هي افضل نباته فقد كان عابدًا وشجاعًا وسخياً . (البراير المرايم ١٠٠٢)

بین، بینک حسین سادات مسلمین میں اور علاء صحابہ میں سے ہیں اور اللہ کے رسول کی سب سے افضل صاحبز ادی کے بیٹے ہیں اور وہ عابد، بہادراور تی تھے۔

محدثین کی جماعت بین سے حافظش الدین ذہبی نے جومحدث جلیل ہونے کے ساتھ ساتھ معلم وصوفی بھی ہیں اور ابن تجر سے مقدم ہیں ، اپنی کتاب تجرید اساء الصحاب میں حسنین کر پیمین کے کوزمر وصحاب میں ذکر کیا ہے۔

مرتبه صحابیت ﴾ .....

سیدناامام حسین کا عام متقی عابد و زاہد بنی اور اعلیٰ درج کے بہادراور جانباز سے۔
ان شرافتوں کے علاوہ آپ صحابی بھی ہیں جن کی شرافت اور عظمت قرآن علیم اور عدیث شریف ہے روز روشن کی طرح واضح ہے اس لئے سلف صالحین اور متفذین صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرنے والوں کو ایچی نگاہ ہے نہیں دیکھا بلکہ انہیں زند لیق کتے ہیں۔حضرت عبداللہ این عمر کا انہیں برگویوں کی جماعت میں شامل کرتے تھے کیونکہ ان کے تلوب رو اکل نفس ہے پاک ہو تھے تھے قرآن کی آیات و یعلم ملے ملک ہو الدحکمة و یو کیھیں مثابد ہے کہ معلم کا نبات کے خوا ہرام کی قرآن وسنت کی تعلیم کے ساتھ ان کا ترکیفس شاہد ہے کہ معلم کا نبات کی حوات کی محبت حکومت کے لائے ہے وہ بری تھاں کی ولایت ان فر مادیا تھا اس لئے مال ودولت کی محبت حکومت کے لائے ہے وہ بری تھاں کی ولایت ان کے بعد ہونے والے اولیاء کرام سے بدرجہ ہا علی اور باند تھی ۔کوئی بڑے سے برداولی بھی

یاند۔سیدنا امام حسین اپنے برادر کرم سیدنا امام حسن کی طرح صحابی ہیں۔امام بخاری جیسے تفتہ اور منتندامام نے بخاری جلداق لباب اصحاب النبی علی میں صحابی کی تعریف میں لکھا۔

من صحب النبي ١١٤ أوراه من المؤمنين فهو صحابي.

ین جس نے بی کی کی صحبت پالی یا آپ کو بحالت ایمان دیکھ لیا۔ وہ صحابی ہے۔

اس قاعدہ پر صنین کر میمین کی گئیست کی رفعت کا کیا کہنا کہ آئیسیں کھولیس

و رُخ مصطفے کے پرنگاہ پڑی اور بار بار پڑی تکمی نگا کر چہرہ نبی کو دیکھا اور سیر ہوکر دیکھا۔
جب کد دوسرے بڑے اکا برصحاب نے ہیبت نبوی سے چہرہ مبارک کو دیکھا تو سہی لیکن جی کھر

حب کد دوسرے بڑے اکا برصحاب نے ہیبت نبوی سے چہرہ مبارک کو دیکھا تو سہی لیکن جی کھر

ازاله ويم كي....

بعض ناعاقبت اندیش چندعبارات سے غلطی کا شکار ہوئے کہ نابالغ بچے سحابی نہیں ہوسکتا۔ان کے اس غلط نظر بے کا رَدٌ حافظ ابن تجررت اللہ علیے فرمائے ہیں۔

ومنهم من اشرط في ذالك ان يكون حين اجماعه بالغًا وهو مردود.

یعن ان میں سے بعض نے شرط لگائی ہے کہ آ دی حضور الله کی صحبت اور زیارت کے وقت بالغ ہوت صحابی موتا ہے، یہ قول مردود ہے۔

سيعقيده امام بخارى ، امام احمد جمهور محدثين كاب ، يعنى صحابي بون كي لئے حضور الله كل صحبت ويقا كا كا صحبت شرط ب بلوغت شرط نبيل ب جو بھى ايمان كي ساتھ حضور الله كى صحبت ويقا كا شرف حاصل كرے خواہ قبل البلوغ يا بعد البلوغ وہ صحابی ہے ، چنانچ خالفين كے ممدور حافظ اين كثر نے كلھا كہ والمقصود ان المحسين عاصر رسول الله الله الله وصحبه

محابیت کے رتبہ ومقام کوئیں بھنے سکتا۔ یک وجہ ہے کہ اکا پرین امت نے عقا کدومسائل اور احکام میں محابہ کوغیروں پرتر ہتے دی۔ ای کلیہ کوسامنے رکھ کرامام جمین دھے اور پر بدخبیث کی حیثیت کامواز نہ خود بخو دیجے۔

خالفین سیّدنا امام حسین کی برصرف ای لئے نارائن بین کدآپ نے یز بدکی بیعت کیول قبول ندگی جب کداس کی خلافت پراجماع ہوگیا۔ ان جھے مانسوں کوکون مجھائے کہ یزید کی بیعت اجماعی کہاں تھی وہ تو زبروئی سے تخت نشین بن بیٹھا اور تھا بھی خونخوار، ظالم اور پر لے در ہے کا فاسق وفاجر بلکہ یزید کے دور منوس کا تقاضا یہی تھا کہ اسے لمحہ بجر بھی مسلمانوں پر مسلمانوں کے اور ان شاہد ہیں کہ سیّدنا امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید کردکھایا۔ چنا نچہ تاریخ کے اور ان شاہد ہیں کہ سیّدنا امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید کردکھایا۔ چنا نچہ تاریخ کے اور ان شاہد ہیں کہ سیّدنا امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید کردکھایا۔ چنا نیجہ کی اور ان گار کورز) کے ذریعے بیعت کی تجد یہ کرائی۔

سیّدنا حضرت حسین پاک شاور حضرت عبدالله بن زبیر شانه اوران کے ہم خیال

بہت سے لوگول نے بیعت سے انکار کردیا۔ سیّدنا معاویہ شانہ کے زمانہ بیں بھی ان لوگوں
نے بیزید کی بیعت سے انکار کیا تھا اور شامی لوگ ان کے قل کرنے کو تیار ہو گئے تھے ، لیکن
امیر معاویہ شان نے شامیوں کورو کا اور کہا کہ کوئی شخص قریش کویر کی نگاہ ہے نہیں دیکھ سکتا۔
ان حضرات کے انگاد سے بیزید کی بیعت اجماعی خدر ہی ۔ جن صحابہ نے بیعت کرلی تھی
وہ ان کے اسپنا اجتماد کے مطابق کی تھی۔ جو شخص جروتشد دسے حکمران بن بیٹھے شریعت میں
وہ ان کے اسپنا جائز نہیں۔ اسی لئے سیّدنا عمر بن عبدالعزیز شاہیز یدکوامیر المؤمنین
کہنے برکوڑے مارتے تھے۔

حسين ويزيد

غيرشرعي خليفه ﴾.....

جب بیزید کی امارات غیرشری تفهری توییز پیرشر غا واجب الا طاعت ند ہوا۔ کر بلا اور حرہ کے واقعات سے روز روشن کی طرح میہ بات واضح ہے کہ اگر اس کی بیعت غیرشری نہ ہوتی تو حرہ و کر بلا میں سحاب و تابعین رضی الشخیم اجمین اپنی جا توں کا نذر ران پیش نہ کرتے ، کر بلا کے واقعات تو مشہور ہیں۔ حرہ (حدید متورہ) میں بیز یدیوں کی طرف سے صحاب و تابعین پر کیا گرن ری۔ اس کی تفصیل کے لئے فقیر کی کتاب "منجوب عدید" کا مطالعہ سیجے۔

ظالم وجابركا مقابله كه .....

شہداء کر بلا اور شہداء مدینہ پرمیرے ماں باپ قربان ہوں کہ انہوں نے ظالم ہاوشاہ کو کلمہ حق علی روس الاشہاد کہہ دیا کہ برید فاسق مجاہر ہے از روئے شریعت امیر المؤمنین شیس ہوسکتا۔ بی کریم بھٹا کاارشادے:

افضل الجهاد كلمة الحق عندسلطان جابر.

ینی، ظالم بادشاہ کوئ بات کہددینا سب جہادوں سے افضل جہادے۔ بیز بد کافستی ﴾.....

یزید کافسق متعدی تھا جس سے نظام شرق مختل ہوگیا تھا۔ اس نے اکابر سحابہ کوگلیدی عہدوں سے معزول کیا اور اپنے نوجوان رشتہ داروں کووہ مناصب عطا کئے۔ اکابر بیس بہت کم لوگ کلیدی عہدوں پر ہاتی رہ گئے تھائی لئے امام حسین ﷺ اس کے مقابلے کے لئے انرے اور اُن کاحق تھا اور سالوں پہلے اس کی خبر نی پاک ﷺ نے دے دی تھی۔

﴿ علم غيب نبوي ﷺ كى جھلك ﴾

رسول اکرم ﷺ نے یزید کی متعلیات امارت سے اپنے صحابہ کرام کو آگاہ فرمادیا تھا اوراس کے ظلم وستم سے ان کوڈرایا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کے ہاتھوں پرمیری اُمت کی

بربادی ہوگی۔احادیث ملاحظہ ہوں۔

ا) ....قال ابوهريرة سمعت الصادق المصدوق الله هلكة أمتى على ايدى اغيلمة مِّن قريش. (تقارئ تتاب الغن المخالفة)

یعی، ابو ہریرہ ﷺ نے فر مایا کہ میں نے صادق وصدوق ﷺ سے سُنا کہ میری اُمت قل بریادی قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔

سوال .... اس صدیث میں لفظ جمع بالصغیر آیا ہے اور آئندہ احادیث میں صبیان (جمع سی کی) آیا ہے۔ تم کتے ہوکہ یہ بزیداوراس کے اعوان کے لئے یہ الفاظ استعال ہوئے ہیں عالانکہ یہ الفاظ غیر بالغوں پر ہوئے جاتے ہیں کیا بزیداوراس کے تمال غیر بالغ نیچ خصے حواب .....اس کا جواب علا مدابن جمر رعد الشعلیہ یوں بیان فرماتے ہیں۔

قلت وقد يطلق الصبّى والغليم بالتصغير على ضعيف العقل والتدبير والذين ولوكان محتلماوهو المرادهنا.

یعنی ، میں کہنا ہوں صبی اور علیم (چونا اوکا) کا لفظ تضیر کے ساتھ بھی ضعیف العقل اورضعیف اللہ بیراورضعیف اللہ بین کے لئے بولا جاتا ہے، گونو جوان ہواور یہاں پر بہی معنی مراد ہے۔

۲) ..... حافظ ابن جرنے اس حدیث کی تشریح میں دوسری روایت تحریر کی ہے جس سے اُمت کی بربادی کامفہوم واضح ہوجا تا ہے۔

### مسين ويزيد

یعنی ، این بطال کتے بیل کہ حدیث ابو ہر پرہ کے بیل ہلا کت امت کی مرادا ابو ہر پرہ ابی کی دوسری حدیث سے کھل جاتی ہے جس کوا یک ادرسندے کی دوسری حدیث سے کھل جاتی ہے جس کوا یک ادرسندے کی دوسری حدیث سے کا رسول اللہ بھی نے فرمایا کہ بیس اللہ تعالیٰ سے امارت صبیان (لاکوں کی حکومت کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا حکومت ) سے بناہ ما نگتا ہوں ۔ صحابہ نے عرض کیا لڑکوں کی حکومت کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا کہ اگرتم ان کی اطاعت کرو گے تو ہلاک ہوجاؤ گے ۔ (اینی ، دین کے اعتبارے ) اور الن کی نافر مانی کرو گے تو وہ تہمیں ہلاک کردیں گے ۔ (اینی ، تہماری دنیا کے اعتبارے جان لے کریا مال یکھین کریا دونوں لے کر۔)

فائده : اگرتم امارت صبیان کی اطاعت کرو گوتمهارادین برباد بوجائ گادراگر نافر مانی کرو گوتمهاری دنیا برباد بوجائ گی-مصنف ابن الی شیبه کی آئنده روایت میں امارت صبیان کے زمانہ کی تعین فرمادی گئے۔

٣) ....وفي رواية ابن ابي شببة ان ابا هريرة كان يمشى في الاسواق ويقول اللهم لاتلركني سنة ستين ولا امارة الصبيان ( الابران فرا)

ینی ، اورابن الی شیبر کی ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ باز ارول میں چلتے پھرتے کہتے تھے، اے الله و لاچکاز مانہ بھے پر ندگز رے اور امارۃ الصبیان جھے نہ پائے۔

(البداية والنهابية صفحه ٨/٢٣)

ینی،ابوسعیدخدری فی قرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ فی کو برقرماتے سا ہے کہ

فائده : بالقاق تحدثین ان احادیث کا مصداق بیزید بن معاویه بان احادیث میں بنایا گیا ہے کہ منازوں کو ضائع کریں بنایا گیا ہے کہ منازوں کو ضائع کریں گاور شہوات نفسانیہ کے پیروہوں گے اور انجام کا رجتم میں داخل ہوں گے رسول اللہ اللہ فائل نے بیرق شخ بھی فرمائی کہ اس حکومت کی فرما نبر داری دین کی بربادی ہوگی اور اس کی نافر مائی سے دنیا کی بربادی ہوگی۔

الل اسلام کاعقیدہ ہے کہ آسان وزین توبدل سکتے ہیں لیکن مصطفے کریم ﷺ کے منہ مبارک سے نکلی ہوئی بات بھی غلط ندہوگی۔ای لئے لاز مانسلیم کرنا پڑتا ہے کہ دوریز بدی و بین کی جاتی کا دور تھا جسے بچایا تو امام حسین شائے۔ای لئے جم البلنت بجا کہتے ہیں۔

سر دادنداددست دردست بزید این این این این الدیست شین این مردادنداددست دردست بزید این این این این این این این برد این مرد برد بالیکن بزیر کی بیعت شدگی ، بخدا که بی کی بناءامام شین بین بین این مخطط برد میگذارد به میساند.

مخالفین بڑے شور مچاتے اور زور لگاتے ہیں کہ (معاذ اللہ) حضرت امام سین ﷺ باغی تھے، اس غلط پرو بگنڈ ہ کا صدیوں پہلے امام ملاعلی قاری رمہ اللہ البادی نے قلع قمع فرمایا۔ آپ شرح فقدا کبرصفحہ الم میں لکھتے ہیں کہ:

واما ما تفوه بعض الجهلة من ان الحسين كان باغيا فباطل عنداهل السنة والجماعة ولعل هذا من هذيا نات الخوارج عن الجارة.

یعن، کدمیر جو بعض جاہلوں نے کہا ہے کہ امام حسین (مظامی) باغی تھے، اہلیت و جہاعت کے نز دیک غلط ہے اور شاید بیراہ حق سے پہلے ہوئے (خارجیوں) کی بڑے۔

فعا فعد اللہ اللہ مسلم مجدّ و ہیں۔ بالخصوص خالفین کوان کی مسلم مجدّ و ہیں۔ بالخصوص خالفین کوان کی مسلم مجدّ و ہیں۔ بالخصوص خالفین کوان کی مسلم محدّ و ہیں۔ بالخصوص خالفین کوان کی مسلم محدّ و ہیں۔ بالخصوص خالفین کوان کی مسلم مسلم میں جاناتی ہے مسلم کی بہت زیادہ اعتماد ہے، آپ نے انہیں اس مسلم میں جابال قرار دیا ہے، اس لئے ہم

ولا پیرے بعد ایسے خلف ہوں گے جونمازوں کو ضائع کریں گے اور شہوات نفس کی بیروی کریں گے قودہ عنقریب ٹی (وادی جئم) میں ڈال دیئے جائیں گے۔ شار حیس نے قرمایا کھیں۔۔۔۔

بخاری شریف کی دوشرطیل (مینی، نیخ الباری) کی تحقیق سے بورھ کر اور کوئی تحقیق نہیں بالخصوص جس مضمون میں دونوں متفق ہوجا نمیں تو وہ مضمون ایسے مضبوط ہوجا تاہے جیسے بخاری ومسلم کی روایت متفق علیہ ہوجاتی ہے۔

۱) .... حافظ این جُرگی عبارت براحت بین جس بین وه ابو جریره اور ابوسعید خدری (د) کی حدیثوں کا مصداق معین کررہے ہیں۔

وفي هذا اشارةً الى ان اوّل الاغيلمة كان في سنة ستين يزيد وهو كذالك فان يزيد بن معاويه استخلف فيها وبقى الى سنة اربع وستين فمات.

( نُحُ الباري مِعنيمًا )

ین، اوراس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ان تو خیز الزکوں میں پہلانو خیز الرکا و اسم میں رہانو خیز الرکا و اسم میں پید تھا اور وہ سمانے میک باتی رہا چرفوت ہوگیا۔

٢) .... علام مبدر الدين يمنى يحى الرام المسيان والى صديث كي شرح كرت مون المحت بين: واولهم يريد عليه مايست حق وكان غالباً ينزع الشيوخ من امارة البلدان الكبار ويوليها الاصاغر من اقاربه . (عدة التارى مؤسس بالدا)

لین ان صبیان میں پہلا پزید ہے اس پروہی ہوجس کا وہ ستحق ہے اورا کثر وہ شیوخ ا کا برکو بڑے بڑے شہروں کے ذمہ دارانہ عہدوں سے برطرف کرکے اپنے عزیز وا قارب او جوانوں کوکلیدی عہدے سپر دکرتا جاتا تھا۔

کتے ہیں کہ امام حسین ﷺ کو ہاغی اور برید کو امام برخل کہنے والے جہالت سے کہدر ہے ہیں ورنداہل علم کا بیشیو و نہیں جو انہوں نے کر دار اداکیا ہے۔

# ﴿ حَلْ سِين برق سِين ﷺ ﴾

رسول خدا الله في سالون ملي فرماديا تفا:

۱).....این سعد وظبر انی میں حضرت ام المومنین حضرت عا نشرصد بقد طبیه طاہرہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ حضور پُر تو رہائی نے فرمایا مجھے جبرائیل (الطبیعی) نے خبردی،

ان ايسى الحسين يقتل بعدى بارض الطف وجاء ني بهزه التوبة فاخبرني انها مضجعة .

۲) .....امام احمد بن طنبل هده فر بایار سول الله هاند ، بینک میرے گھر آیا ایک فرشتہ جو پہلے بھی نہیں آیا تھا اس نے مجھ سے کہا آپ کا بیٹا حسین شہید ہوگا ،اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں پھروہ سُرخ رنگ کی مٹی دکھائی۔

م) حصرت ام الفضل فرماتی میں کہایک دن میں حضور نی کر پی اللے کے باس گئ تو آپ

مسين ويزيد

حضرت حسین گوگودین کے بیٹے تھے، ین نے دیکھا کہ آپ کی آگھوں سے آنسو بہہ رہے تھے فرمایا جرائیل (النہ) نے جھے خبر دی ہے کہ آپ (اللہ) کے بیٹے کو آپ کی امت شہید کرے گی۔ جھے اس جگہ کی مُرخ رنگ کی مُحی دکھائی۔

۵).....حضرت أم سلمه رض الله عنها فر ماتى بين كه حضورا كرم نورجهم الله آرام فر مار به تنظی جب بيدار بوت آو آم فر مار به تنظی جب بيدار بوت آو آپ ممكن تنظير الله بلت بيدار بوت آق آرام فر مالي محصر برائيل (الله الله بيد) فر مالي محصر برائيل (الله الله الله بيد) فر مالي محصر برائيل (الله الله الله بيد) فر مالي محصر برائيل (الله الله الله الله بيد) في المحسون يقتل بارض العواق و هذه توابعها . كر سين شهيد مولاً عراق كل رئين براوريم في و بين كى ب-

السحرت امسلم درض الله عنها فرماتی بین که حضرت حسن اور حسین (ﷺ) میرے گھریش کھیل دے تھے، حضرت جبرائیل (ﷺ) بارگاہ نبوی بیس حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول الله ﷺ آپ کے اس بیٹے کوآپ کے بعد آپ کی اُمت شہید کرے گی او حی الی المحسین ، الله ﷺ آپ کے اس بیٹے کوآپ کے بعد آپ کی اُمت شہید کرے گی او حی الی المحسین ، اشارہ کیا حسین کی طرف اور آپ کو تھوڑی ہی مٹی بھی دی۔ آپ نے اس کو سونگھا اور فرمایا۔ قال دیج کوب و بلاء ، اس رائے ہے مصیبت اور بلاکی اُ آتی ہے۔ پھر فرمایا، اے امسلم جب بیمٹی خون ہوگی تو سمجھ لینا کہ ان ابنی قد قبل ، میر ابیٹا شہید ہوگیا۔

 ازاله ويم كالسي

ان میں بعض روایات کی سند ضعیف میں کیکن محدثین کا قاعدہ نہ بھو لئے کہ سندات مختلفہ بطرق مختلفہ احادیث صحاح کے صن لغیر وہوجاتی ہیں۔

﴿ يريد فيل وخواراور بدكردار ﴾

قاعدہ ندکورہ کے مطابق حضور نبی پاک شدلولاک ﷺ نے سالوں پہلے ایک فیصلہ اُمت کوسنایا۔ اُمت کی بدنسمت قوم نے انکار کردیا ، لیکن الحمد للہ ہم خوش قسمت اہلسنت کو مکمل یقین ہے۔

(١) ... حفرت الوبريره ملك عروى م كه حفور ير نور الله في فرمايا:

لايـزال امرهذه الامة قائماً بالقسط حتى يكون اوّل من يثلمه رجل من امية يقال له يزيد. (البرلية والماية صفي ٢٣١، جلد ٨ ـ وصواعق مرقة صفي ٢٢ ـ تاريخ الخلفاء صفي ١٢٠)

(٢) ..... عن ابي الدرداء قال سمعت النبي الله يقول اوّل من يبدل سنتي رجل من بني امية يقال له يزيد . (ايناً)

تر جہہ: حدیث اوّل: میری امت کا امرو تھم عدل کے ساتھ قائم رہے گا یبال تک کہ پہلا وہ تخص جواے تاہ کرے گابی اُمیرے ہوگا جے یزید کہا جائے گا۔

### حسين ويزيد

٨)... حفرت الس بن حارث فقر مات بين بين في كريم على عار

ان است هذا بُقتل بارض يقال لها كربلاء فمن يشهد ذالك منكم فلينصوه . كيرابي بين الرض يقال لها كربلاء فمن يشهد ذالك منكم فلينصوه . كيرابي بينائل زين بين شهيد بوع المن الموجود بواس كي مددكر عدو كانس بن حارث الله كربلا كواور شهيد بوع امام حين الله كربلا كواور شهيد بوع امام حين الله كربلا كواور شهيد بوع امام حين الله كربا تحد

9) ۔۔۔ حضرت یکی الحضر می فرماتے ہیں کرخین میں حضرت علی اللہ جساتھ جب ہم نینوی کے برا ہر پہنچے تو حضرت علی الحصر می فرمانے ہیں کر خیاں میں حضرت علی الفورات میں نے عرض کیاا میرالمؤمنین اللہ بدکیا ہے؟ فرمایا نبی کریم اللہ نے کہ بھے جبرائیل نے خبر دی ہے کے حض کیاا میرالمؤمنین اللہ بدکیا ہے؟ فرمایا نبی کریم اللہ نے کہ فرمایا کی کھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ حسین شہید ہوگا فرات کے کنارے براورد کھائی جھے کو وہاں کی مٹی۔

۱۰) ... حضرت اصبح بن نبانہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت علی کے ساتھ حسین کی قبر گاہ پر پہنچے ، فر مایا ، امیر المؤمنین علی کے :

ههنا مناخ ركابهم وموضع رجالهم ومهرارق دِمَآالهم فنة من آل محمد الله يقتلون بهذه العرصة تبكى عليهم السماء والارض.

کرشہدائے اونٹ بائد سے کی جگہ ہے اور یہ کجاوے رکھنے کی جگہ ہے اور یہ ان کے خون بہنے کا مقام ہے۔ کتنے جوان آل محمد ﷺ کے اس میدان میں شہید ہوں گے جن پر زمین وآسان رو کیں گے۔

# ﴿ربانى علمائ أمت كافيصله

ای لئے پزید کے فتوائے کفرتک نوبت پیچی۔

ا) ..... چنانچه حافظ این مجر رنمة الله علیه جونوی صدی (متونی ۱۹۹۸هه) کے بہت بڑے محدّث موسے ۔ اپنی تصنیف صواعق محرقہ صفحہ ۲۲ پرارشا وفر ماتے ہیں:

اعلم أن أهل السنّة اختلفوا في تكفير يزيد بن معاويه فقالت طائفة أنه كافر يقول ابن الجوزي وغيرة المشهور. (الخ)

ینی، که المسنّت کااس میں اختلاف ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ کافر ہے ان کی ولیل سے کہ دہ کافر ہے ان کی ولیل سے کہ جب امام حسین بھی کا سرد مثق میں اس کے سامنے رکھا گیا تو وہ خوشی ہے شعر پر معنا تھا اور سرمبارک کوچھڑی سے تھو کئے لگا تھا۔ و قبالت طبائفة لیس بد کافو اور ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ کافر نہیں ۔ بہر حال سیامت کا اختلافی مسئلہ ہے اور جمہور المسنّت اور ایم کہ کرام کا ای پراتفاق ہے کہ وہ کا من کی وہ فاحق و فاجر اور شرائی تھا۔

اور انجہ کرام کا ای پراتفاق ہے کہ وہ فاحق و فاجر اور شرائی تھا۔

۲) ۔۔۔۔ ای کتاب کے صفح ا ۲۲ پر ہے:

### حسين ويزيد

الحرج الواقدى من طرق ان عبدالله بن حنظلة ابن الغسيل قال والله ماخو جنا على يزيد حتى خفنا ان نرمى باالحجارة من السماء انه رجل ينكح امهات اولاد البنات والاخوان وتشرب الخمر ويدع الصلوة.

(ما قبت بالسنة صفى ١٤٤ متاريخ الخلفاء صفية ١٩ بصواعق محرقة صفى ٢٢١)

یعی ، خدا کی شم ہم نے برید پرخرورج نہیں کیا یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ اس کی بد کاریوں کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پھر برسائے جا کیں۔ بیدا کیے ایسا شخص شفا کہ جس نے ماؤں اور بیٹوں اور بہنوں کے ذکاح کارواج دیا۔ بیشراب پیٹا تھااور نماز کا تارک تھا۔

٣)....علق مدامام ذابي رحمة الشعليات فرمايا:

وقال الذهبي وكما فعل يزيد باهل المدينة مافعل مع شربه الخمر ايتانه المنكرات اشد عليه الناس وخرج عليه الناس وخرج عليه غير واحد ولم يبارك الله في عمره . (صواعن مرته)

ین، کہ بزیدنے باشندگان مدینہ منورہ کے ساتھ جو کیا وہ کیا، لیکن اس کے باوجودوہ شراب خوراورممنوعہ اعمال کا مرتکب تھا ای سبب سے لوگ اس سے نا راض ہوئے اور اس پر سب نے متفقہ طور پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے بزید کوغارت لیعنی تباہ کردیا۔

حفرت عربن عبدالعزيز الما كورك

کاش آج کوئی عمر بن عبدالعزیز رہے جیسا منصف مزاج پیدا ہوتا کہ یزید پرستوں کو کوڑے مارے تا کہ روز اندکی جنگ ختم ہو۔

نوفل بن قر اُت کابیان ہے کہ بیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا استے بیں کسی نے پرید بن معاویہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا:

قال امير المؤمنين يريد بن معاوية فقال تقول امير المؤمنين فامربه فضرب عشرين سوطا. (سرائن مرد المدار)

امیر المؤمنین پزید بن معاویہ نے یہ کہا ، اس پر خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز ﷺ نے کہا اے شخص تونے پزید کو امیر المؤمنین کہا یہ تیرا جرم ہے، پھر اس شخص کو ہیں کوڑے لگوائے۔

### آخرى فيصله ﴾.....

جن صاحبان کو بزید کے کفر کے موجبات قطعی طور پرمیسر آئے۔انہوں نے بزید کے متعلق حتی فیصلہ فر مایا۔ متعلق حتی فیصلہ فر مایا چیے حضرت امام علا مسعد الدین تفتاز آئی رحمۃ الله علیہ نے فر مایا۔ واستبشارہ بدلک و اها نة اهل بیت انبی اتفقوا علیٰ جو اذاللعن علیٰ من قتله او امر به او اجازہ و رضی به و المحق ان رضا یزید القتل المحسین .

یعی، سیرنا امام حسین ﷺ کے قاتل اور آل کا تھم دینے والے اور آل کو جائز بیجھنے والے اور آپ کے آل پر داختی ہونے والے پرلعنت کرنے میں سب کا انتفاق ہے۔

اور بین کی قوبین کرنے پر داخی تھا۔ (شرح مقائدام آخی) گھرانے کی توبین کرنے پر داخی تھا۔ (شرح مقائدام آخی)

سوال: ..... بزید بلیدتو تھا ہی تو بھرا سے امیر معاویہ ﷺ نے اپنا جائشین کیوں بنایا؟ جواب: ....اس کا تفصیلی جواب فقیر کے رسالہ''الرفامیہ ٹی النامیم عن وم معاویہ میں ہے۔ اجہالی جواب نمبرا: .... بیر ہے کہ چونکہ امیر معاویہ ﷺ نے ایپ زمانہ میں اس سے کوئی ٹازیبا حرکت نہ دیکھی تھی بلکہ بعض حضرات ہے اس کی تعریفیں اور فضیلتیں سُنی تھی اس لئے اے اپنا جائشین بنایا اور اللہ تعالی ہے یوں دعاکی:

### حسين ويزيد

البلهم ان كنت مهدت ليزيد لما رأيت من فضله قبلغه مااملت واعنه وان كنت المما حملني حب الوالدبولده وانه ليس لما صنعت به اهلا فاقبضه قبل ان يبلغ ذلك . (١٥/١٥/١٤٥٤)

این، بااللہ اگر میں نے یزید کواس کی فضیات واہلیت دیکھ کرا پنا جائشین بنایا ہے تواسے میری توقع پر پوراا تا راوراس کی مدوفر ما اوراگر میں نے محض شفقت پدری کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے اسے اپنا جائشین بنایا اور وہ نااہل ہے تو اُسے عنان حکمرانی سنجا لئے سے پہلے ہی ہلاک کردے۔

جواب نمبر انسستین امیر معاویه کاف نور کی زاکت کوجمی سامنے رکھا کہ اس وقت بنو اُمیہ تمام معاملات سلطنت پر قابض تھے اگر آپ بیزید کے لئے ایسا اقدام نہ فرماتے تو خانہ جنگی شروع ہوجاتی جے ان کے بعدرو کنا ناممکن ہوجا تا۔ یہی دجہ ہے کہ سیدنا امام حسن کا نے نے اسی زاکت کے پیش نظر خلافت سے خود بخو دسبکہ وش ہوکر امیر معاویہ کا تھ بہ بیعت کر لی۔

جواب نمبر " ..... اولا و کو جانشین بنانا کفرنہیں۔ یہی کام تو پہلے سیّد ناعلی الرتضلی ﷺ نے کیا کداپنا جانشین امام حسن ﷺ کومقرر فر مایا تو جسے امام حسن ﷺ کی لیافت کے پیش نظر حضرت علی ﷺ نے آنہیں اپنا جانشین بنایا ایسے ہی امیر معاویہ ﷺ نے کیا جسے کہ اجمالی جواب نمبرا میں گزرا۔

# ﴿ فہرست یزید کے گندے کرتوت کی ﴾

یزید کے خلاف جوامام حسین کے خام جہاد بلند کیا۔ اس کاموجب بزید کے گندے کرتوت تھے ، چنانچے مخافین کے محدوح حافظ ابن کثیر بزید کے اخلاق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ابل مدينه برظلم وستم ﴾.....

اہل مدینہ کی خوریزی کے لئے جو یزید نے فوج بھیجی تھی اس پر حافظ ابن کثیر اپنی رائے یوں ظاہر فرماتے ہیں:

وقد اخطا يزيد خطأ فاحشافي قوله لمسلم بن عقبة ان هبيح المدينة ثلاثة ايام وهذاخطا كبير فاحش مع ماالصم الى ذلك من قتل خلق من الصحابة وابنا ثهم وقد تقدم انه قتل الحسين واصحابة على يدى عبيد الله بن زياد وقد وقع في هذه الثلاثة ايام من المفاسد العظيمة في المدينة النبوية مالا يحدو لا يوصف ممالا يعلمه الا الله الله القرارا دبارسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه وملكه و دوام ايامه من غير منازع ، فعاقبه الله بنقيض قصده وحال بينه وبين مايشتهيه فقصمه الله قاصم الجبابرة واخذه اخذ عزيز مقتدر ، وكذلك اخذربك اذا اخذالقرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد .

یعنی ، بر بیر نے ہے ، دورہ فلطی کی کہ اس نے مسلم بن عقبہ سے کہا کہ وہ تین دن مدینہ کی ہے جرمتی کرے۔ بیہ بات بھی مل گئی کہ سے جاس کے ساتھ بیہ بات بھی مل گئی کہ صحابہ اور صحابہ زادوں سے بردی مخلوق قتل ہوئی اور اس بات کا ذکر پہلے آچکا ہے کہ حضرت امام حسین کے اور ان کے اصحاب کو عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھوں قتل کرایا۔ مدینہ بویہ میں ان تین دنوں میں ایسے مفاسد عظیمہ واقع ہوئے جن کی کوئی حد نہیں اور شد زبان ان کو بیان کر سکتی ہے جس کی شناعت کو اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانا۔ مسلم بن عقبہ کے بھیجنے سے کر سکتی ہے جس کی شناعت کو اللہ تعالیٰ نے اس ادادہ کے بھیر کئی مضبوط ہو کہ بغیر کئی مخالفت کرنے والے کے ہمیشہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ادادہ کے بھی اسے سزادی اور اس کے والے کے ہمیشہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ادادہ کے بھی اسے سزادی اور اس کے والے کے ہمیشہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ادادہ کے بھی اسے سزادی اور اس کے والے کے ہمیشہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ادادہ کے بھی اسے سزادی اور اس کے دولے کے ہمیشہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ادادہ کے بھی اسے سزادی اور اس کے دولے سے ہمیشہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ادادہ کے بھی اسے سزادی اور اس کے دولے کے ہمیشہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ادادہ کے بھی اسے سزادی اور اس کے اسے سزادی اور اس کے اسے سزادی اور اس کے اسے سرادی اور اس کا مقبلہ کے ایک اسے سرادی اور اس کے اسے سرادی اور اس کے اسے سرادی اور اس کے اسے سرادی اور اس کی مصبوط ہوگی ہیں۔

### مسين ويزيد

وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعرو الشجاعة وحسن الرأى في الملك وكان زاجمال حسن المعاشرة وكان فيه ايضا اقبال على الشهرات وترك بعض الصلوات في بعض الاوقات واما تتها في غالب الاوقات . (البراية والبراية مؤمم، المدرم)

ترجمه: یزیدین ایسے خصال تھے لینی کرم اور فصاحت اور شاعری اور بہادری اور بادشاہی میں اچھی رائے اور خوبصورت وخوش اخلاق تھا اور یہ بھی تھا کہ شہوتوں کی طرف اس کی توجیشی اور بعض اوقات بعض نمازیں چھوڑ دیتا تھا اور اکثر اوقات بیس نمازیں وقت گزار کر پڑھتا۔ متبصرہ او لیسی مخفرلہ ، .....

حافظائن کیر نے اس کے ایکھ نصائل بتائے جودراصل وہ بھی پر ساخلاق سے مثلاً جب اس کا جب پر سے ہوت پرست ہونا تابت ہو گیا تو اس میں شرمگاہ کی تاجا کر خواہش دونوں آجاتی ہیں۔ اس کا فرانی ہونا بھی آگیا اور شرابی ہونا بھی۔ اور نمازوں کا ترک کرنا بھی ، ایسے بدرویٹ میں کوئی ایکھے خصائل ہوئے ہیں توہ بھی در حقیقت ایکھے نہیں ہوتے ۔ فقط اس کے پرستاروں کی نگاہ میں ایکھے ہوئے ہیں جیسے آئی ہمارے دور میں خوارج ونواصب پر بید کو آسمان سے اُوپر چڑھارہ ہیں ایکھے ہوئے ہیں جیسے آئی ہمارے دور میں خوارج ونواصب پر بید کو آسمان سے اُوپر چڑھارہ ہیں۔ مثلاً کرم اس میں موجود تھا۔ لیکن سے بدرویٹ میں فقط بدچلن کوگوں پر کرم کرتا تھا۔ ایسا کرم جو دنیں بلکہ ندموم ہے اور اس کے پرستاراس کے عمل تبذیر کو گوگوں پر کرم کرتا تھا۔ ایسا کرم جو دنیں بلکہ ندموم ہے اور اس کے پرستاراس کے عمل تبذیر کو گوگوں پر کرم کرتا تھا۔ ایسا کرم جو دنیں کو نظام کرتی ہیں۔ ای طرح اس کی مضین سے خورتوں کی مدح و شااور شراب نوشی کے دوق کو ظام کرتی ہیں۔ ای طرح اس کا اخیار اور ابر ارکور کوئی کرنا اس کے دوستوں کی نگاہ ہیں شجاعت اور بہادری ہے، ایسے کرم فصاحت شاعری اور بہادری پر اللہ تعالی کی بے شار تھنیں ہوں۔

القيامة صرفاً ولا عدلا. رواه امام احمد . (البداية والنهاية بجلد ٨، صفحه ٢٢٢)

یعی سائب بن خلاد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ خوص طلم کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی جوش طلم کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سے اللہ تعالیٰ اس کو ڈرائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے نہ نوافل قبول فرمائے گا اور نہ فرائض۔ اور نہ فرائض۔

ازاله وام كالسي

جن لوگوں نے یزید کو صالح اور جواد کہا ہے وہ لوگ بزید کے اپنے تھے۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ بعض اکا برکے سامنے بزید صالح اور خواد کہا ہے وہ لوگ بزید کے اپنے تھے۔ یول بھی ہوتا تھا کہ بیش اکا برکے سامنے بزید صالح اور نمازی بن جاتا تھا، بیاس کی حرک مضبوط ہو۔ جیسے ہمارے دور میس بید بردے لوگ اس کی اچھائی کا پرچا در کریں تا کہ اس کی کری مضبوط ہو۔ جیسے ہمارے دور میس بعض سیاسی لیڈروں کو دیکھا جاتا ہے کہ کری کی خاطر کیسے کیسے بایز جلتے اور خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہوجا تے ہیں۔

گر کا بعیدی ا

عربی شل مشہور ہے کہ 'صاحب البیت ادری بھا فیہ ''گر والوں کو گھر کی زیادہ خبر ہوتی ہے۔ یزید کا جانا اس کا بیٹا جا تنا ہے صدیوں بعد کی کیا خبر کہ یزید کے بیٹے کو خالفین بھی نیک اور شقی مانتے ہیں ،علا مدابن حجر رہ الشعابہ نے لکھا ہے کہ یزیدا پنے صال بیٹے کو ولی عہد بنا کر مرا۔ وہ بیچارہ مسلسل بیمار رہا اور اس بیماری سے ہی وفات پائی۔ وہ باہر فکل کرلوگوں کے پاس نہیں آیا اور ندان کو نماز پڑھائی اور ندامور خلافت ہیں وفل ویا اس کی خل کرلوگوں کے پاس بیم تھی ۔ بعض نے کہا دو ماہ اور بعض نے کہا ہے تین ماہ اس نے خلافت کی مدت چالیس بوم تھی ۔ بعض نے کہا دو ماہ اور بعض نے کہا ہیں سال کی عمر ہیں ۔ اس کی نیکی کاری کی ایس برس کی عمر ہیں وفات پائی اور بعض نے کہا ہیں سال کی عمر ہیں ۔ اس کی نیکی کاری گ

اوراس کی خواہش کے درمیان حائل ہوگیا۔ زبردستوں کوئکڑے کرنے والے اللہ ﷺ نے اے اللہ ﷺ نے اے کارٹری کی کیڑے اسے لکڑے کر میا اوراس کوغالبانداور قادرانہ شان سے پکڑا۔ ای طرح تیرے رب کی پکڑے ہے۔ ہے جب وہ شہروں کے ظالم باشندوں کو پکڑتا ہے بے شک اس کی پکڑتے اور دردناک ہے۔

# ﴿ دركِ عبرت يزيديرستول كے لئے ﴾

حافظ این کثیرنے پُرز ورالفاظ میں یزید کا تارک الصلوٰۃ بشہوت پرست، ظالم سفاک ہونا بیان کر دیا اور سے بھی بتا دیا کہ پزید کے اس بے انتہاظلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لئے نیست و تا بود کر دیا۔ وہ ظالموں سے دائما ایسا کرتا ہے۔

فائدہ فی میں خالفین کے لئے حافظ این کثیر مؤرخ جلیل ہونے کےعلاوہ محدث کبیر بھی اس لئے وہ پہال چنداحادیث محدید بھی اس کے علم و اس کے علم و استبداداور فسق و فجور پر مہر شبت ہو۔

اہل مدینے گتاخ کی سزا کی۔۔۔۔

ا) ..... في رواية لمسلم من طريق ابي عبدالله القراظ عن سعدوابي هريرة ان رسول الله قال من اراد اهل المدينة بسوء اذابه الله كما يذوب الملح في الماء. (البداية و النهاية ، جلد ٨ ، صفحه ٢٢٣)

لینی ،سعداورابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ، جو شخص مدینہ والوں کے حق میں بُر اارادہ کرتا ہے اس کواللہ تعالی اس طرح کی بھیلا دے گا جس طرح نمک پانی میں بیکھل جاتا ہے۔

یں شہید ہونے کی خردی اور فرمایا کہ جو محص اس وقت موجود مودہ و حسین کی نصرت کرے۔ سيّدناابو بريره الله عام لوگول من بيدها فرماياكرت من كده اي الله! مجمع مع الم كاكومت كازماندنه بائد يوان كى بيدعا تول بوكى اور ٩٥ جيش ان كى وفات بوگئ وغيره وغيره-

کولی ہم دمیدان اس

اب بھی ہم عام اعلان کرتے ہوئے مخرصوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت میں سيدناامام سين الله كجيند على الحران كرزمره مين الحائد ، يزيد يرستول كويلني ب كه وه يحى برسرميدان كھلے الفاظ ميں يكارين اور دعا مائلين كه ان كاحشريزيد، شمر، ابن زياد كے ساتھ ہواوروہ قیامت میں انبی كے ساتھ ہول۔ ہم اہلے تا اس دعا كو كى دعا پرسو بار آمین کہیں گے بلکہ عوام میں ان کی اس وعا کا خوب پر جار کریں گے۔کوئی مردمیدان فقیر کا ی چینی تبول کرے تو فورا مطلع فرمائے پیشگی شکر بیادا کرتا ہوں۔

سوال: .... قاضى ابو كرابن العربي في الكرسال لكها بحس مين اس في فابت كرف ک کوشش کی ہے کہ بیز پرخلیفہ برحق تھا اور حضرت امام حسین باغی تھے، وہ اپنے نانا ﷺ کے حكم كےمطابق قل ہوئے۔(معاذ اللہ تعالیٰ)

جواب: ..... اگر قاضی ندکورنے اتنی بری جرأت کی تواہل حق نے اس وقت اس کی خوب گوشالی فرمائی، چنانچیسیدی امام عبدالغنی نابلسی رحة الشعلیہ فی تحریر فرمایا که

ومن مجاز نات ابن العربي الفقيه المالكي انه افتى يقتل رجل عاب لبس الاحمر لانه عاب لبسته لبسهار رسول الله الله وقتل بفتاه كمافي المطائح وهلاا تهورغويب واقدام على سفك دماء المسلمين عجيب وسيخا صمة هـ فما القتيـل غـدا ديبوء بـالخزى من اعتدى وليس ذلك باول تهوره لهذا ایک داضح دلیل بیہ ہے کہ وہ آغاز خلافت میں ممبر پر چڑھا اور کہا کہ بیضلافت اللہ تعالیٰ کی ایک ری ہے میراباب خلیفہ بن گیا وہ نااہل تھا۔ اس نے رسول اللہ اللہ کے تواہے سے بغاوت كى تواس كى عمر كمث كئ اورنسل منقطع ہوگئى۔اب دوا پنى قبر ميں اپنے گنا ہوں ميں پکڑا ہوا ہے۔ چرمعاویدونے لگااورکہا کرسب سے برادکھ بیے کہم نے اس کی بری موت ويمسى اوراس كے برے خاتمہ كامشاہدہ كيا۔ كيونكه اس نے رسول الله الله الله الله ادرشراب کوجائز کہااور کعب کی بربادی کی۔ اس نے خلافت کامشاس نہیں چکھااس لے اس ک گئی کواپے سرنہیں لیتائم جانو اور تمہاری خلافت جانے ۔اللہ کی تتم اگر دنیا اچھی ہے تو ہمیں اس کا کھے صف ملا ہے اور اگر ٹری ہے تو ابوسفیان کی اولا دے لئے سے برائی کافی ہے جوانہوں نے دنیا حاصل کی۔ پھر معاویہ بن پربید گھر میں جھپ گیا حتی کہ جا لیس دنوں کے لعدوفات ياكى \_(الصواعق الحرق)

ووسرااور کھر کا گواہ کے....

حضرت علاً مدابن حجرو غيره في لكها ب كه حضرت عمر بن العزيز الله في انصاف كميا كه يزيد كوامير المومنين كهنيه والطحنص كوبيس كوژول كي سزادي-

آخری فیصلہ کھ .....

تمام امت مسلم يعلاء تي يديد ك ظالم اورفاس موت كواس لي تسليم كياب كه رسول الله الله الله على في المروع موت وال حكومت كوسارى امت كى يربادى كاباعث فرمایا اور میفرمایا که سام ہے جد حکمران نمازوں کوضائع کرنے والے اور شہوت پرست ہوں گے اور جہنم کے طبقہ دغی "میں داخل ہوں گے اور یہ بھی فر مایا کہ اللہ تعالٰ ہے دعا کرو ک واج کی حکومت کے گزندے مہیں بچائے اور حضرت امام حسین اللہ کے کربلا

ائمه عظام وعلماء كرام ﴾.....

صرف امام نابلسی رحمة الشعلیه ابو یکراین العربی کے خالف نہیں ہیں بلکہ دیگر اتمہ عظام اور علماء کرام بھی وہی کہتے ہیں جوعلاً مہ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ چند حوالہ جات ملاحظہ ہوں:

ا) ....امام واقدى نے متعدوطرق سے روایت كى ہے كەحضرت حظله علىل الملائك كے صارت دخلله على الملائك كے صارت دخللہ على الملائك كارت وارت اور مایا:

والله ماخرجنا على يزيد حتى خفنا ان نرمى بالحجارة من السمآء ان رجلا ينكح امهات الاولاد والبنات ولا خوات ويشرب الخمرويدع الصلوة.

(تاريخ الخلفاء صفحه ١٢٠)

لین بتم بخدا بربیرے ہم نے اس وقت ہی بخاوت کی جب ہمیں اس بات کا ڈر لگنے
لگا کہ ہم پر آسان سے پھر برسیں گے۔لوگ امہات الاولاد، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح
کرنے ہشراب چنے اور نماز چھوڑنے لگ گئے تھے۔
۲) .....ذھبی ،ابن تیمیہ کے شاگر درشید نے لکھا:

ولما فعل يزيد باهل المدينة مافعل مع شرب الخمرو اتيانه المنكرات اشتد عليه الناس وخرج عليه غير واحد ولم يبارك الله في عمره.

(الريخ الخلفاء صفحه ١٦٠)

یعی، اور جب برزید نے اہل مدینہ کے ساتھ نارواسلوک کیا ساتھ ہی شراب و بدکاریوں کادور دورہ چلا یا ، تو لوگ اس کے باغی ہو گئے اور اللہ تعالی نے اس کی عمر میں برکت نہ فرمائی۔ خاشعہ : سسیدام زھمی کی شہادت ہے جوابن تیمیہ صاحب کے شاگر درشید ہیں اورخود امام ابن تیمیہ برزید کے بارے میں نہایت نرم خیال ہونے کے باوجود حضرت امام سین ہے۔ الفتى و جراء ته و اقدامه فقد الف كتابافي شان مولانا الحسين الم فيه ان يزيد قتله بحق بسيف جده نعوذ بالله من الحدلان .

رشوح الطريقة المحمديد ،جلد دوم، صفحه ٥٢٢)

یعی، این العربی فقیہ ماکلی کی ناموزوں باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایک شخص نے برخ لباس کو بُر اکہا تو این العربی فہ کور نے اُس شخص کے آئی کرنے کا فتو کی دیا کہ اس کے برخ لباس کو بُر اکہا ہے جو لباس رسول اللہ ﷺ نے پہنا ہے، تو وہ شخص ابن العربی کے اس فتو کی پرتی ہے اور مسلما نوں کی اس فتو کی پرتی کر دیا گیا۔ ای طرح المطاح میں فہ کور ہے بیانو کھی دلیری ہے اور مسلما نوں کی خورین کی پرتی برات العربی کا فتو کی اس کی پہلی جرات اور دلیری کور نے والا رسوا ہوگا۔ بیابی العربی کا فتو کی اس کی پہلی جرات اور دلیری کرے گا اور تجاوز کرنے والا رسوا ہوگا۔ بیابی العربی کا فتو کی اس کی پہلی جرات اور دلیری اور اقد ام نہیں بلکہ اس نے جمارے مولی حضرت حسین کی گئوار ہے ان کو قبل کیا۔ (اللہ تعالی ایک کتاب کھی ہے اور اقد ام نہیں بلکہ اس نے جمارے مولی حضرت حسین کی گئوار ہے ان کو قبل کیا۔ (اللہ تعالی ایے خذلان ہے ہم س کو بچائے)

تنصره اولسي غفرله ﴾....

ایک قاضی ایو بحر بچارے کی کیا تخصیص ہے علا مدابن جرکی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ یہ بیت جرکی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ یہ بیت پر ستوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہوگز را ہے جو یز بدکو معبود (اللہ) مانتا تھا۔ ہم اپنے دور کے یز بد پر ستول سے اپیل کرتے ہیں کہ صرف قاضی ایو بکر کی عقیدت تک محدود شرہ و بلکہ آگے چھلا نگ لگا ہے ۔ اگر صرف قاضی صاحب تک محدود رہنا چاہے ہوتو شرہ و بلکہ آگے چھلا نگ لگا ہے ۔ اگر صرف قاضی صاحب تک محدود رہنا چاہے ہوتو گھر ہما را جواب تمہارے لئے وہی کانی ہے جو حضرت سیّدی نا بلسی قدس مرہ نے دیا لیمنی تم بیوتو ف ہو۔

تواور كيائ

حسين ويزيد

جواب: سسرے سے بزید کی خلافت ہی غیرشری ہے تو پھر بغاوت کیسی۔ اگر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کرلی تو امام حسین کے سرے سے بیعت کی ہی نہیں تھی اس لئے کہ بزید بیعت کا اہل ہی نہیں تھا۔ ان دونوں صورتوں میں حق بجانب امام حسین کے ہیں چنانچہ ملاعلی قاری رشہ اللہ علیہ نے فرمایا:

واجمعواعلى ان الامامة لا تنعقد لكافرولوطرء عليه الكفر العزل وكذا لو ترك اقامة الصلوات والدعاء اليها وكذاالبدعة

(مرقاة شرح مشكوة ، جلد ٤، صفحه ٢٠١)

بینی ، اہلسنّت کا اس بات پر اجماع ہے کہ کافر مسلمانوں کاامیر نہیں ہوسکتا ادراگر مسلمان ہونے کے بعد کافر ہوجائے تو وہ معزول ہوگیا اورای طرح بادشاہ اگرنماز ادر نماز کی تبلیغ چھوڑ دے اورای طرح وہ بدعت کا حامی ہو جائے تو وہ اپنے عہدہ سے معزول ہو دکا۔

ینی ، اس پر فرض ہوگا کہ وہ کری اقتدار ہے الگ ہوجائے یا عاملۃ اسلمین اسے زبردی علیحد ہ کر کے متبادل صالح شخص کواپناسر براہ ملک بنائیں۔

اس كے بعد فرماتے ہيں:

وجب على المسلمين خلعه ونصب امام عادل ان امكنهم ذلك. (جـ٥٠٠٠) این، اگرمسلمانوں ہے ہو سکے تو ایسے سربراہ کوئلگیدہ کرکے اس کی جگہ نے صالے شخص کوسربراہ بنائیں۔

اور امام بدر الدين عيني رحمة الله عليه عمرة القارى وامام ابن ججر عسقلاني فتح البارى مين فرمات بين: كومظلوم وشهيدا عتقادكرتي بين ملاحظه جو:

تمكن اولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله المحتى قتلوه مظلوما شهيدا (الى ان قال) فان ماقصده من تحصيل الخير ورفع الشولم يحصل منه شئ. (منهاج السنة اجلدا اصفحه ٢٥٢١٢٥١)

یعی، ظالموں سر کشوں نے نواسائے رسول اللہ ﷺ پر قابو پالیا۔ یہاں تک کہ انہیں قبل کردیا حالا تک کہ انہیں قبل کردیا حالا تک کہ آئیں قبل کردیا حالا تک کہ آئیں آپ نے جو ٹیک مقصد کو حاصل کرنے اور یزید کے شرکودور فرمانے کا ارادہ کیا تفاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہور کا۔

الله الم الن جرعسقلاني رحمة الشعلية فتح الباري من فرمات مين:

وقتل من قتل وبايع مسلم الناس على انهم خون ليزيد يحكم في دمائهم و اموالهم بما شاء وانهم اعبدله قن في طاعة الله ومعصيته.

(فتح الباري بجلد ١٣ مفعه ١٩١١)

یعن ، اور اہل مدینہ کے قل عام کے بعد بقیہ لوگوں ہے مسلم بن عقبہ نے برید کے حق میں اس بات کا عہد کرلیا کہ وہ برید کے تا بعد ارر ہیں گے اور برید کوان کے جال و مال میں اپنی مرضی کے مطابق تضرف کرنے کا اختیار ہوگا اور ہر جائز ونا جائز بات میں برید کے فرمانیر دارر ہیں گے۔

سوال: .... جب بزیدامامت وظافت کے لئے منتخب ہوگیا تو پھر بیعت نہ کر نابغاوت نہیں

موسے: سیرید پرستوں کے ہاں صرف یجی روایت اور مہلب کا استدلال ہے اور بس -اس حدیث کے جوابات اور تحقیق فقیر نے ''شرح حدیث قسط طنیہ'' میں لکھ دی ہے ، مختصر جوابات آتے تیں -

یا در ہے کہ جب مہلب بنوامہ کا فروہے، وہ قو می تعصب کی بنا پرز بردی سے برزید کو اس حدیث سے برزید کو اس حدیث سے برنید کو اس حدیث سے برنید کی بنا پرز بردی سے برنیجہ مہیں نکالا، بلکہ محدثین نے مہلب کے اس استعباط کو غلط قرار دیا ہے۔ جیسا کہ فصیل آتی ہے۔ جواب : .....حدیث شریف میں ہے:

عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم قال لاتمس النار مسلماً رائي اورائي من راني. (رواه الترمذي مشكرة المصابيح صفحه ۵۵۲)

ین، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا، کسی ایسے مسلمان کو دوز خ کی آگ نبیس چھوٹے گی جس نے مجھے دیکھایا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اس حدیث کوتر ندی نے روایت کیا۔

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کوئی صحابی یا تابعی دوز خ میں نہیں جائے گا اس پر ہمارا موال ہے کہ نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد جولوگ مرقد ہوگئے سے اور ارتداد کی وجہ تقل کئے گئے سے کیاوہ دوز خ میں داخل ہوں گے یا نہیں؟ تو معترض یقیناً یہ جواب دے گا کہ جولوگ مرقد ہوگئے سے کیاوہ دوز خ میں داخل ہوں گے یا نہیں؟ تو معترض یقیناً یہ جواب دے گا کہ حدیث کی سے جہ کہ جولوگ مرقد ہوگئے ہے وہ جہ نم میں ضرور داخل ہوں گے اور ہمیشہ کے لئے جہ نم میں صحابی یا تابعی دوز خ میں داخل نہیں ہوگا اور تم کہتے ہو کہ بعض لوگ مرقد ہوگئے وہ دوز خ میں صحابی یا تابعی دوز خ میں داخل نہیں ہوگا اور تم کہتے ہو کہ بعض لوگ مرقد ہوگئے وہ دوز خ میں ضرور داخل ہوں گے تو مہارا فتو کی حدیث کے خلاف ہوا۔ لانحالہ نوالف جمور ہوگر کہوگا کہ جس نے مرتد و مہت اپنے ایمان کو تحفوظ نہیں ہوگا ، بخلاف ان لوگول کے جومر مذہ ہوگئے کہ انہوں نے مرتے دم تک اپنے ایمان کو تحفوظ نہیں دکھا۔ ای لئے وہ جہنم

اللذي عليه العلماء في امراء الجور انه ان قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم

وجب . (عمدة القارى، جلد٢٣ ، صفحه ١٥٩ و فتح البارى ، جلد١١ ، صفحه ٢)

یتی، ظالم سربراہوں کے بارے میں علاء کا فیصلہ ہے کداگر کسی فتنہ اور ظلم وزیادتی کے ایک ایک فتنہ اور ظلم وزیادتی کے بغیر انہیں علیجدہ کرنا ضروری ہے۔

یہاں دراصل سیحین کی ایک حدیث ہے جس کی شرح میں مندرجہ بالاقول اُقل کیا گیا ہےدہ جدیث بیہے:

وان ننا زع الا مراهله الا أن ترواكفر أبو احاعند كم من الله فيه برهان.

ینی جضورا کرم ﷺ نے ارشا دفر مایا کہتم اس دفت سربراہ مملکت کی نافر مانی نہ کر وجب تک کہ وہ ایسے کھلے کفر ومعصیت کا اعلانیہ ارتکاب نہ کرنے گئے جس کے کفر ومعصیت ہونے کی تمہارے پاس خدا تعالیٰ کی طرف ہے دلیل موجود ہے۔

گویا جب سربراہ مملکت اسلامیدایے کھلے کفر ومعصیت کا اعلانیہ مرتکب پایا جائے جس کے کفر ومعصیت ہونے پر کتاب وسنت کی روشی میں دلیل موجود ہوتوا سے سربراہ مملکت کو ہٹانا اوراس کی سول نافر مانی ضروری ہے، چنانچ امام حسین دیا ہے نے برید پلید کی بیت نہ کرکے اس حدیث پر محل فرمایا۔

سوال: ..... بخاری شریف میں بی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ اول جیش من امتی یغیو مدینة قیصر معفور لهم العنی بمیری امت کا پہلا الشکر جونط طفید کا جہاد کرے گاان کے گناہ معاف کرد سے جا کیں گے۔

فاقه : ....مهلب نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ یزید خلیفہ برحق تھا کہ وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے پہلے نشکر کا سرداراورامیر تھا۔اس لئے وہ بھی مغفور ہوا تو اس کا جنتی ہونا ٹابت ہوگیا تو جنتی کی خلافت کو کیونکرنا جائز کہا جاسکتا ہے؟

میں داخل ہوں گے۔

مديث قطنطنيه اوريزيد كه.....

مجابدین قطنطنیہ کوجن صفات کی بنا پر معفور لھم کا انعام ملاء کیا ان صفات کو پریدنے مرتے دم تک محفوظ رکھا ہے۔

ہم نے دلائل سے لکھ دیا کہ بردید کے کراؤت دوز فیوں کے ہیں نہ کر جنتوں کے۔

جرانی ہے کہ خالفین پر بدی محبت میں است اندھے ہیں کہ کہتے ہیں پر بد طیفہ برجی تھا۔ بقول مخالفین کی .....

بھلا عدیث سے بیر کہاں نکاتا ہے کہ بزید کی خلافت میں ہے کیونکہ جب بزید قسطنطنیہ پر چڑھا فت میں ہے۔ ان کی خلافت تھی چڑھائی کر کے گیا تھا اس وقت تک حضرت امیر معاویہ پھٹ زندہ تھے۔ ان کی خلافت تھی اور ان کی خلافت تھی اس کی خلافت تھی خلافت تا کہاں تھا ہے تھی۔ اس کشکر والوں کی بخشش ہونے سے لازم نہیں آتا کہاس کا ہر فرد بخشا جائے اور جنتی ہو۔

دوزخی جوان 🗞 .....

آئضرت کے ساتھ ایک شخص خوب بہا دری سے لڑر ہاتھا، آپ کے نے قرمایا، وہ دور فی ہے۔ بہتی اور دور فی ہونے میں خاتمہ کا اعتبار ہے۔ علاوہ ازیں بزید کے کرتوت نہایت ہی گند ہیا ہے۔ بالحضوص بادشاہ ہونے کے بعد تو اس نے وہ گند ہیا ہے۔ نکالے کہ محاذ اللہ امام حسین کی کوشہ ید کر وایا۔ اہل بیت کی اہانت مروی ہے کہ جب امام حسین کا سرمبارک آیا تو مردود کہنے لگا، میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ مدین منورہ پر چڑھائی

مسين ويزيد

کی رم محترم میں گھوڑے باند سے معجد نبوی اور قبر شریف کی تو بین کی ، ان گنا ہوں کے بعد بھی کوئی یز بدکو مخفور اور بہتی کہ سکتا ہے۔ امام قسطلانی نے کہا ہے کہ بزید امام حسین ﷺ کے قبل سے خوش ہوا اور راضی تھا۔ اور اہلیت کی اہانت پر بھی اور ریبا مرمتو اتر ہے اس لئے ہم اس کے دوز خی ہونے میں تو قف نہیں کرتے بلکہ اس کے ایمان میں بھی علائے کرام کی مخلف آراء ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔بہر حال یزید کی نضیات پر ذرّہ مجر حدیث شریف ہے کوئی دلیل نہیں۔اس کی اس حدیث سے فضیات کی کیا شخصیص ہے اس طرح سے تمام نیکی کرنے والے قطعی جنتی ہوں اوراس کے لئے مغفورلہ کی بھی خصوصیت نہیں کیونکہ کسی خاص عمل کی بناء برمغفورلہ کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اس عمل سے پہلے جس قدر گناہ کئے تھے وہ اس عمل کی وجہ سے معاف کرو ہے اتكات على الا نهاء مرتفعاً بريرمران عندى ام كلثوم. ام كلثوم امرأته وهى ابنته عبدالله بن عامر فبلغ معاوية شعره فاقسم عليه ليلحقنه فسفيان في ارض الروم ليحيبه مااصاب الناس. (اين اثير ، جلد ١٩٤٣)

ینی معاویہ ﷺ بزید کی بے انتہا عیش وعشرت دیکھی تو پزید کومز اکے طور پراس کشکر میں بھیج دیا کہ وہاں جاکر اس کومصائب کا حشہ ملے اور اس کی عیش پرتی کم ہو۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مرھ جے سے پہلے قسطنطنیہ پرمسلمانوں کا کوئی تملینیں ہوا۔ لہذا میہ پہلی لڑائی ہے۔

علاً مدابن اشیرنے حقائق سے پردہ ہٹا دیا اور اصل بات کو بے نقاب کردیا کہ تسطنطنیہ کا جہاد کرنے والا پہلالشکر سفیان بن عوف کی ماتحتی میں چلاگیا۔ یزید اس میں موجود نہیں تھا،

جائیں گاں عمل صالح کے بعد جو گناہ کرے گاان کی معافی کا کوئی وعدہ نہیں۔ کیونکہ ایسا
کوئی عمل صالح نہیں ہے جس کے کرنے کے بعد عامل کو ہرتنم کے گناہ کرنے کی اجازت ہو۔

المجنس میزید نے اگر صدق واخلاص سے قسطنطنیہ کے جہاد میں شرکت کی تو اس کے سابق
گناہ بخش دیے گئے اس کا مطلب رینییں کہ اس کواس جہاد کے بعد چھٹی ہوگئ کہتم جس فتم
کے گناہ آئندہ کرتے رہوگے وہ سب معاف ہوتے رہیں گے۔

کے ۔۔۔۔علاوہ ازیں قنطنطنیہ کی جنگ بھی امیر معاویہ بھے کے دور خلافت میں عرصہ دراز پہلے ہوئی تھی پھر جب اس نے بادشاہی پر قبضہ کیا اور اپنے دور میں وہ سب گناہ کئے جن کی نبی اکرم بھانے نے جر دی تھی ، توبیسب گناہ کس طرح معاف ہو سکتے ہیں ، جب کہ نبی کریم بھا نے واج کے بعد حکمران کے بدکر داراور جنمی ہونے کی خبر دی ہے۔

غزوه قسطنطنيه ميل يزيداميرنهين بھگوڑا ہے ﴾.....

مؤرخین کا جہاد قسطنطنیہ کے امیر جیش سے اختلاف ہے بعض مؤرخین نے یزید کا امیر جیش ہونا بیان کیا ہے، ابن اثیر نے جیش ہونا بیان کیا ہے، ابن اثیر نے سفیان بن عوف کا امیر ہونا بیان کیا ہے وہی سخچ ہے بلکہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جہاد بیس بزید کی شرکت مجبود اُ بلکہ سزاکے طور پڑھی، چنا نچے ابن اثیر نے کہا ہے۔

وفى هذا السنة وقيل سنة خمسين سير معاويه جيشا كيثفاً الى بلاد الروم للغزلة وجعل عليهم سفيان بن عوف وامر ابنه يزيد بالغزاة معهم فتناكل واعتل فامسك عنه ابوه فاضاب الناس في غزاتهم جوع ومرض شديد فانشأ يزيد يقول.

الله ماان ابالي بمالاقت حموعهم بالفرقد وفة من حمى ومن حرم. اذا

مسلمانوں پر بھوک اور بخت بیاری کے پہاڑ گرد ہے تھاور پر بیر در مرآن بیں تنیش اورام کاثوم کی جمیستری کے مزے لے رہاتھا پھروہ سرزا کے طور پر بھیجا گیا۔ اب کیا کوئی دانشمند یہ بات کہ سکتا ہے کہ اس لشکر کے لئے جو مغفرت کا وعدہ ہے اس بیس پر بیر بھی شریک ہے کیا مغفرت ان لوگوں کے لئے ہے جن پر مضائب وآلام کے پہاڑ ٹوٹ دہے ہیں یااس کے لئے جو سرسبز وشاداب مقام پر جمیستری کے مزے اڈار ہاہے کہ جھے ان مسلمان مجاہدین کے مصائب وشدا کد کی کوئی پر وانہیں۔

سوال: عن ابن عمرانه لما خلع اهل المدينة يزيد جمع حشمه وولده وقال انى سمعت رسول الله في يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيمة وانا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وانى لا اعلم غدوا اعظم من ان بنايع رجلا على بيع الله ورسوله ثم ننصب له القتال .(رواه البخارى)

یعن، جب اہل مدینہ نے بزید کی بیعت تو ڑی تو ابن عمر ﷺ نے اپنی اولا دکواورا پنے فلاموں کو جمع کیا اور فرمایا کہ بین نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر عہد شکن کا حجنٹ انصب کیا جائے گا اور ہم اس شخص سے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کر پچھے جیں اور اس سے بردی عہد شکنی اور کوئی نہیں جانتا کہ ہم ایک شخص سے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کر بیں پھراس سے لایں۔

فائدہ: بخاری کی اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر اپنے یہ بیعت کو اللہ اوراس کے رسول کی بیعت کا نام دے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ بیز بیر خلیفہ برحق تھا اس لئے حضرت امام حسین پاک کاخروج ناجائز ثابت ہوا۔

جواب نمبران حضرت ابن عمراور حضرت حسين پاک کې صورتين مختلف بين \_حضرت

#### حسین ویزید

این عمر ہوتو یزید کی بیعت کر چکے تھے پھراس بیعت کوتو ڑنے اوراس سے لڑنے کو ناجائز قرار دے رہے ہیں کہ بیع عبد شکنی ہے۔اس کے برخلاف حضرت حسین پاک دوروز اوّل سے بزید کوخلیفہ شلیم ہی نہیں کیا۔حضرت حسین پاک کالزنا کوعہد شکنی نہیں تھی جس کے تو ڑنے یان تو ڑنے کا سوال پیدا ہو۔

جواب نمبر ا: .... حضرت ابن عمر الله کایزید کی بیعت کواللداوراس کے رسول ( او الله و الله و الله و الله و الله و بیعت کہنا تواس کی وجہ بیہ ہے کہ حضرت ابن عمر الله کوشہ نشین عابد تنے وہ کسی کی غیبت نہیں سفتے تنے ان کویزید کے فتق و فجو ر کا تفصیلی علم نہیں تھا اس لئے یزید کو خلیفہ مان رہے ہیں بی بھی مکن ہے کہ ان کویزید کی خباشتیں معلوم ہول لیکن بیعت کر ہیٹھنے کے بعد خلع کو ناجا تزجائے ہوں ۔ کیوں کہ آپ مجتهد تنے مجتهد مصیب بھی ہوتا ہے اور خطی بھی۔

ایسے ہی جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے مشاہیر تابعین کاان کی وجوہ یہی تفسیس ۔ ندید کدوہ یزید کوامام برحق بیجھتے تھے بلکہ دل سے ہماری طرح یزید اور یزید یوں کو گری گنلوق سیجھتے تھے اور ہر ملاان کی مذمت کرتے ۔ چنا نچی خود حضرت ابن عمر اللہ کی روایت ملاحظہ ہو:

حضرت عبدالرحلی بن افی تعم فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بنا ہوا تحص نے محرم کے متعلق بوچھا، شعبہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ بیہ بوچھا، کیا محرم (مین، احزام پہنا ہوا تحص) مکھی مارسکتا ہے؟ تو فرمایا:

قال اهل العراق يستالوني عن الذباب وقد قتلوا ابن رسول الله ﷺ وقال رسول الله ﷺ هما ريحاني من الدنيا . (بخاري ومشكوة)

يعنى عراقيو! جھے ملتی كے متعلق يو چھتے ہواوررسول اللہ الله کا صاحبز ادى كے بينے

کوتل کر چکے ہونے مایار سول اللہ ﷺنے کہ وہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ مزید سوالات وجوابات فقیر کی کتاب''شرح حدیث قسطنطنیہ'' (مطبوعہ قطب مدینہ پیلشرز، کراپی) کا مطالعہ کیجئے۔

> مِدَا آخر مارقر قِلم الفقير القادرى ابوالصالح محمر فيض احمداوليى رضوى غفرله بهاول بور - پاكستان ۱۰ ذوالحجه ه مهم إهديم اجمعة المبارك ۵ بج شام

ناشر اداره تالیفات اویسیه اسلامی کتب کا مرکز محکم دین سیرانی روژبیرون سیرانی مسجد بهاول پور رابطهٔ نبر:6820890-6321ادر 6830592

